عظیم المارل السنت باکتان تخص فی الفقد کے نصاب بی التال کاردور مبنا) شال الاشیاه والنظائر فن اول کاردور مبنا)



مصنف علامذین الدین بن ابزاسیم بن نجیم میسید تربوترتیب شخی ارنسی مفتی مصدیق هزاوی

وتادربارماركيك الابني والموريد المركب الابني محديد المحلي المحتمد المح



اخلاص اخلاص دوعهادتون كوجح كرنا دوعهادتون كوجح كرنا ي

LAY/97

جمله حقوق وتحفوظ بين

الاشاهوالظائر تام تاب علامهاين فجم مطية واعرظهم זיקל בתונפנ: فخ الحديث مفتى محمد لق بتراروى دعد العالى :3.7 س اشاعت: 2015をル ك 100روك مكتبداعلى حفرت در بار ماركيث لا مور 042-37247301 0300-8842540

نون: کتاب کی پروف رید می شرانجائی احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ تاہم بشری تفاض نظراً نے توادارہ کو ضرور مطلع قرما کیں۔

| فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| مؤلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زانن                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عا≟                               |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نداسلای                           |
| and the second s | بارق مؤلفِ رحمة الله عليه         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واعد كليه - ·<br>و .              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ناعده ثمير 1                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يت كے بغير ثواب نيس ملتا          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فاعده تمبر 2                      |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مورائ مقاصد كمطابل بوتي إلى       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بحاث نيت                          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نیت کی حقیقت                      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقرب کی اقسام                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قضاوم من تعين                     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75                                |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سنن مؤكده                         |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غيرمؤ كدو تنتيل يامتحب نماز<br>تە |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . اخلاص                           |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (१२) १६ ७ १५ १ ।                  |

۲۸۶/۹۲ جمله حقوق محفوظ بین

-Copt الاشاهوالظار زیان عربی معنف علامه ابن نجيم مسلم تام زجمه اردو: قواعد فلهيد فخ الديد مفتى محمد ين براروى دعد العالى :3.7 صفحات: س اشاعت: 20153 ١٥٥ روك :44 مكتبداعلى حفرت در بار ماركيث لا بور 042-37247301 0300-8842540

نون: کتاب کی پروف رید می شی انتهائی احتیاط ہے کام لیا گیا ہے۔ تاہم بشری تفاضا کے مطابق اگر کہیں خلطی نظر آئے تو اوارہ کو ضرور مطلح فرما کیں۔

| 60 | 5,7,0,45                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 61 | ضرردائل کیاجائے                                                    |
|    | منى قاعده نبر 1 _ ضرور تى ممنوع كامول كے جواز كاباعث يول           |
| 61 | صنی قاعدہ نبر2 فرورت کے تحت مباح چز ضرورت کی مقدار کے مطابق مباح ب |
| 61 | (ب)عذر كے تحت جائز ہونے والا تحم عذر كے تم ہونے پر باطل ہوجاتا ہے  |
| 61 | صفیٰ قاعدہ نمبر 3 ضرر ، ضررے دورتیس ہوتا                           |
| 62 | عبي غبر 1 فررعام كودورك نے ليضروفاص كوبرداشت كا                    |
| 62 | حیر فبر2_دوضررول میں سے الکاضرر برداشت کرنا                        |
| 62 | جید برک در در میں              |
| 63 | منى قاعده نمبر 5_مصالح كے حصول كے مقابلے ميں فساد كودوركر نااولى ب |
| 63 | مغنی قاعد ونمبر 6 - حاجت ، ضرورت کے قائم مقام ہے                   |
|    | قايده تبر6                                                         |
| 64 | عرف دليل تحكم ب                                                    |
| 64 | عرف اورشرع كاتعارض                                                 |
| 65 | كياغالب وف بشرع كائم مقام ووتا ب                                   |
|    | قاعده نمبر 7                                                       |
| 66 | ایک اجتباد دوسرے اجتباد سے میں اُو قا                              |
|    | قاعده فمبر8                                                        |
| 7  | طال وحرام كودائل جمع مول وحرام كى وليل كوغلب حاصل موكا             |
| 8  | سنمنی قاعده _ مانع اور مقتضی کا تعارض ہوتو مانع مقدم ہوتا ہے       |
|    | قاعده نمبر 9                                                       |
| 9  | كياعبادات يل دومرول كورجي دينا مروه ب؟                             |
|    | قاعده نمبر 10                                                      |
| 9  | すらいとりかけられて                                                         |
|    |                                                                    |

| عبادت کے دوران دومری عبادت کی نیت                                  | 21 |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| تكاوتت                                                             | 1  |
| بت اقتداء                                                          | 1  |
| 45                                                                 |    |
| بان سے نیت کی حقیت                                                 |    |
| ميث نفس (قلبي خيالات)                                              | 0  |
| ه يث نغس كي اقبيام واحكام                                          | 0  |
| 47                                                                 |    |
| عده مجبر 3                                                         |    |
| نین، شک سے زائل تیں ہوتا                                           | 1  |
| منى قاعده نبر 1 كى چزكا پي اصل حالت برد بنا                        | 2  |
| منی قاعدہ نبر 2 _اصل، برائت ہے                                     | 9  |
| منی قاعدہ نبر 3۔اصل عدم تعل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 2  |
| منى قاعده فبر 4_اصل عدم                                            | 2  |
| منی قاعدہ نمبر 5 ۔ حاوث کی اضافت اقرب وقت کی طرف کرنا اصل ہے       | 9  |
| التى قاعد فبر 6 اشياء ين اصل اباحت بي ار مت؟                       | 9  |
| منی قاعدہ نبر 7۔ جماع اصل میں جرام ہے                              | -  |
| منی قاعدہ نمبر 8 _ کلام میں حقیقت اصل ہے                           |    |
| اعده نبر 3 کے چنواک                                                |    |
| صحاب                                                               |    |
| A 2. ad                                                            |    |
| 54                                                                 |    |
| بادات وغيره مين اسباب تخفيف                                        |    |
| فيفات شرع كا قدام                                                  |    |

|                | قاعده قبر 16                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78             | خراج منان کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                   |
|                | تابده فبر 17                                                                                                                                                                                                               |
| 79             | سوال، جواب مين اواتاب                                                                                                                                                                                                      |
|                | قامده نبر 18                                                                                                                                                                                                               |
| 80             | خاموش آ دى كى المرف قول كانبت                                                                                                                                                                                              |
|                | قاعده نبر19                                                                                                                                                                                                                |
| 81             | چندمسائل کے ملاوہ فرش لفل سے افضل ہے                                                                                                                                                                                       |
|                | قاعده فبر 20                                                                                                                                                                                                               |
| 81             | جس چر کالینا وام جاس کادینا محی وام ب                                                                                                                                                                                      |
| 81             | الشيراني صديتين                                                                                                                                                                                                            |
| 82             | منی قاعدہ۔ جس کافعل حرام ہاس کی طلب بھی حرام ہ                                                                                                                                                                             |
|                | قواعده فير 21                                                                                                                                                                                                              |
| 02 - 71 (1 17) | 21/20,019                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 151 1.6 m. 1 11 d 1 7 7 1/2 1 D                                                                                                                                                                                            |
| 02 20001721862 | والعرف رائع<br>جوفض کسی چیز کاونت آنے پہلے اس کی جلدی کرے ای                                                                                                                                                               |
|                | 22,50,45                                                                                                                                                                                                                   |
| 33             | قامده بمبر22<br>ولايت خاصد، ولايت عامد سيزياده قوى ب                                                                                                                                                                       |
| 33             | قائده بمبر22<br>ولايت خاصه، ولايت عامه سن ياده قوى ب<br>ضابط                                                                                                                                                               |
| 33             | قائده بمبر22<br>ولایت خاصہ ولایت عامہ سے زیادہ قوی ہے۔<br>ضابطہ<br>ولی کے مراتب                                                                                                                                            |
| 33             | قائده ممبر 22<br>ولایت خاصہ ولایت عامہ سے زیادہ قوی ہے۔<br>شابطہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                      |
| 33             | قائده بمبر22<br>ولایت خاصہ ولایت عامہ سے زیادہ قوی ہے۔<br>ضابطہ<br>ولی کے مراتب                                                                                                                                            |
| 33<br>33<br>4  | قائده تمبر 22<br>ولایت خاصہ ولایت عامہ ہے زیادہ قوی ہے۔<br>ضابطہ<br>ولی ہے مراتب<br>قاعدہ نمبر 23<br>جس ظن میں غلطی واضح ہودہ غیر معتبر ہوتا ہے۔۔۔۔<br>قاعدہ نمبر 24                                                       |
| 33<br>33<br>4  | قائده تمبر 22<br>ولایت خاصہ ولایت عامہ ہے زیادہ قوی ہے۔<br>ضابطہ<br>ولی ہے مراتب<br>قاعدہ نمبر 23<br>جس ظن میں غلطی واضح ہودہ غیر معتبر ہوتا ہے۔۔۔۔<br>قاعدہ نمبر 24                                                       |
| 33<br>33<br>4  | قاعدہ مبر22<br>ولایت خاسہ ولایت عامہ ہے زیادہ تو ی ہے۔<br>مابطہ<br>ولی کے مراتب<br>قاعدہ نمبر 23<br>جس ظن میں غلطی واضح ہورہ غیر معتبر ہوتا ہے۔<br>قاعدہ نمبر 24<br>جس چیز کے اجزاء نہ ہوں اس کی جز وکاؤ کر کل کے ذکر کی ط |
| 33<br>33<br>4  | قائدہ مجر 22<br>ولایت خاصہ ولایت عامہ ہے زیادہ تو ی ہے۔<br>مابطہ<br>ولی کے مراتب<br>قاعدہ تمبر 23<br>جس ظن میں غلطی واضح ہودہ غیر معتر ہوتا ہے۔<br>قاعدہ نمبر 24<br>جس چیز کے اجزاء ند ہوں اس کی جزء کا ذکر کل کے ذکر کی ط |

| 70    | منی قواعد                                                |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 70    | تا يع كا افرادى عمم ين وتا                               |
| 70    | متوع كاتطاءون عالع ماقطاء وجاتاب                         |
| 70    | اصل کے ماقط ہوئے نے فرع ماقط ہوجاتی ہے                   |
| 70    | اللي متوع برمقدم بين موسكا                               |
| 70 J. | جوچر تالع من قبول موتى باس كے غير من قبول ميں مو         |
|       | تايده نير 11                                             |
| 70    | حرانوں كاتفرف رعاياكى بعلائى ينى بوتا جاہے               |
| 72    | حيي نبر 1 - ما كم كافعل اورشر يعت                        |
| 72    |                                                          |
|       | قامده فمبر 12                                            |
| 72    |                                                          |
|       | شياوراس كي اقتام                                         |
| 74    | حبيد همات ادرقصاص                                        |
| 74    | حدوداور قصاص سات مسائل میں ایک جیے ہیں                   |
| 75    | حدوداور قصاص سات مسائل بس ایک بیسے بین<br>توریراور شیعات |
|       | قاعده نمير 13                                            |
| 75    | آزادانبان كاغصب ادرضان                                   |
|       | قاعده نمبر 14                                            |
| 75    | ایک جنس کے دوا دکام کا تداخل                             |
|       | قاعده فمبر 15                                            |
| 76    | كام كوممل چيوز نے كى بجائے عمل ميں لا عاولى ب            |
| 78    | منعنی قاعده: تاسیس، تاکید سے اولی ب                      |
|       |                                                          |

فريه

الحديثه! راقم نے جزئيات اور فروع سے صرف فظر كرتے ہوئے محض قوا نين اور ضرورى مثالوں پر مشتل سيا ہم كام بغضله تعالى مختصروقت من مكمل كرايا۔

کتبہ اعلی ت جواشائق دنیا بی ایک اہم نام ہے اور اس مکتبہ کی مطبوعات جی مُسن طباعت کو اپنے دامن بی لیے ہوئے ہیں اس پراس ادارہ کے سربراہ علامہ تجر اجمل قادری عطاری زیر مجدہ مبارک بادے محقق ہیں اس کتاب کی طباعت کا سمراہمی ان کے سربختا ہے۔ راقم علامہ موصوف کا شکر گزار ھے کہ انھوں نے اس اہم کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری قبول فر مائی اللہ تعالی علامہ تجر اجمل قادری مدخلہ کو اجر تحقیم عطافر مائے ، مکتبہ اعلی مرت کودن دوئی رات چوٹی ترتی اور ' قواعد تھے۔ ' کے فیض کو عام فر مائے۔ آبین

محمصدیق بزار دی سعیدی از هری استادالحدیث جامعه جوریه لا مور

## ابتدائيه

فتہا داسلام ادام اللہ فیضهم امت مسلمہ کے وہ نظیم المرتبت محسنین میں جن کی اجتمادی کاوٹول سے ملت اسلامیہ نے بیشرائے فتہی مسائل کا علق آن دسنت کی دوٹن میں حاصل کیا۔

بالخصوص فقد حتى جس كاسورتى بيرشدوش و تابال ربااورات بيراهالم آج بهى منورد تدكى كتام مسائل د وافغرادى دول بااجهاى، كيوالے بنايت جامع بهى مصادر متحى التى دلاك سے مرضع بهى۔

فقبائ احتاف (اوام الله بركاتهم) في ندصرف البينة زمائ كم معلما أو ل بلكد آف والى معلما ول بلكد آف والى معلما ول كليد الله بحث الله بحث الله بهت براعلمي وفير وجهورًا حربس من قيامت مكل استفاده والرج الله بحث الله بعد المعلم والمعلم والمعلم المعلم والمعلم والمعلم المعلم المعلم والمعلم المعلم المعلم

علامداین تجیم رحمته الله علیه کی شیره آفاق کتاب "الاشباه والنظائز" ای سلط کی ایک کژی ہے بھے راوعلم کا کوئی بھی مسافر زادراہ بنائے بغیر رہ نبیں سکتا بالخصوص مسندا فقاء کورونق بخشے والے فقیها ، کرام کے لیے اس سے استفادہ نہایت ضروری ہے۔

الاشاووالظائرسات فول رمشتل ب-

پہلائن ۔ قواعد تھے یہ اوران ہے متعلق متعدد فروی مسائل پر مشتل ہے۔ دوسرافن ۔ فقبی عنوانات کے تحت فوائد پر مشتل ہے۔

تيرانن الجح والفرق كام موسوم صاوراس من احكام كابيان ب-

چوتھافر ۔ الغاز کے نام سے جے جس میں کچوفتھی مسائل سوال و جواب کی صورت میں علی اللہ علی میان کے گئے بین اور پوشید علمی فقتی خزانہ کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔

بإنجال فن -اس من مختلف فقهي الواب معلق حياو ل كاذكر ب\_

علم فقدكي فضيلت

علم فقد کی اہمیت وضیلت کا اعداز واس بات ہے بخو بی لگا یا جا سک ہے کہ اس کے حصول کے بعد انسان نہ صرف اپنی انفرادی زعد گی بلکہ معاشرتی ادراج تا کی زعد گی ہیں بھر پورکر دارادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جب بحک وہ علم نقت ہم بہرہ ور نہیں ہوتا، حقوق اللہ ادر حقق ق العباد ہے انظم رہتا ہے اور جہالت کی واد یوں میں بحک اربتا ہے افزاد وحقوق کی اوا کی کرنا چاہے بھی تو معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر خود بحظنے بلکہ دوسروں کو بھی غلط رائے پر ڈالنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بھی وجد ھے کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کی بلنے کے لیے علم فقد کا حصول لازی قراردیا ہے۔ ارشاد ضداوندی ہے۔

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينزرواقومهم اذارجعوااليهم (عورة توبا يت 124)

تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نظے کردین کی جھے حاصل کریں اور والی آگرا پی قوم کوڈر سنا کیں۔

اور سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے محض زاہد سے فقید کی برتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فالیا۔

فقيه واحداشد على الشيطان من الف عابد

(جامع زندى باب العلم صغه 384)

ایک فقیہ شیطان پرایک ہزار عابد کی نسبت زیادہ بخت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔

تفقهوا قبل ان تسودوا (سيح بخارى جلداة ل سفي 17) حصول سيادت سے بہلے فقد (وين كى بجھ) عاصل كرو۔

جیما کہ آپ نے گزشتہ طور سے معلوم کرلیا ، فقد کی بنیاد چار چیزوں پر ہے ۔ قر آن ، سنت ، اہما گا اور قیاس کی بنیاد اجتہاد واستنباط اہما گا اور قیاس کی بنیاد اجتہاد واستنباط پر صے تبلیم کرنے کے بلیے تیار نہیں ۔ گویا ان کے نزد یک قر آن وسنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرنے والے فقہاء کرام کی تمام کا وشیں ہے کا راور خلاف اسلام ہیں ۔ حالا تکہ وہنیں جانے کے قر آئی

بسم الله الرحمن الرحيم

فقهاسلاي

علم فقه کی تعریف

لغوی ائتبارے فقہ کی چیز کو جانے اور معلوم کرنے کا نام ہے۔ اصطلاح فقہاء میں اس کی تعریف یوں ہے۔

العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية الناحكام شرعية رعيد كاجانا جوائية فصيلى دائل (قرآن سنت، اجماع اورقياس) افذ كي محل الدرالخار، جلد 1، من 5)

علم فقدكا موضوع

اس علم میں مکلّف (عاقل و بالغ) مسلمان کے قعل بعنی فرض، واجب، طلال، حرام، مستحب اور مکر وہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

ماخذفقه

فقد کے چار ماخذ ہیں۔قرآن،سنت،اجماع اورقیاس۔

علم فقدكي غايت

اس علم عصول کا مقصد دارین کی سعادتوں ہیں ورہونا ھے یعنی انسان دنیا میں خود بھی جہالت کی گھا ٹیوں نے نکل کرعلم نافع کے اعلی مرتبہ کو پہنچ جائے۔خود بھی ادکام الهید پرعمل پیرا ہواور دوسروں کو بھی حقوق النداور حقوق العبادی تعلیم و سے کرآخرت میں جنتی نعمتوں سے مالا مال ہوجائے۔ دوسروں کو بھی حقوق النداور حقوق العبادی تعلیم و سے کرآخرت میں جنتی نعمتوں سے مالا مال ہوجائے۔ (مفید المعلی نقد اسلامی صفحہ 11)

آیات، احادیث رسول صلی الشعلیه و سلم اور اقوال سحابه رضی الله تعالی عنم میں غور وفکر کے وقافو قا چیش آئے والے سائل کا حل حلی الله علیہ و سائل کا حل حلی الله علیہ اور دو نہیں جانے کہ اب کی طرف رجوع کرے گی۔ کیا ان کے نزد یک مقیدہ فتم نبوت کی کوئی حیثیت نہیں اور دو نہیں جانے کداب کوئی نیا نی نہیں آئے گا جوقر آن پاک کی تحریح وقوضی کے ذریعے سائل کا حل بتائے۔ بلکہ یہ فریضہ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ و دعلا ، کو سونیا کیا جھے اور بیا مت مسلمہ پر الله تعالی کا بہت بڑا احمان ہے۔

#### غابراربد

اجتہاد کا سلسلہ دور رسالت ہی میں شروع ہو چکا تھااور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار بھی قرمایا تھا۔ سحابہ کرام قرآن وسنت کی روشنی میں پیش آید و مسائل کا عل تلاش کرتے سے ۔ تا بعین نے بھی اس کام کوآ کے بڑھایا اور یوں مختف علاقوں میں مجتدین کرام کی جماعتیں وجود میں آگئیں۔

ان فقیاء و مجہدین میں ہے بعض معزات کی فقد مدون ہوئی۔ اس کے لیے اصول وضوابط بتائے گئے اور اس طرح ان کے فقیمی ندا ہب جاری ہوگئے۔

لیکن ان فقتی خداہب میں سے صرف چار خداہب درجہ شہرت کو پہنچے۔ عالم اسلام میں بے والے مسلمانوں نے ان سے درشتہ جوڑ ااور ان کی فقتی قیادت کو تسلیم کیا۔ ان چار فقاہی خداہب کے بانی امام عظم ابوصنیفہ فعمان بن ثابت، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادر لیس شافعی اور امام احمد بن ضبل رحمهم الله جیں جن کی فقہ بالتر تیب فقد حقی، فقد مالکی ، فقد شافعی اور فقد ضبل کہلاتی ہے۔

### تقليد

اہلسنت و جماعت کا ان چار ندا ہب فقہ یں سے کی ایک کے ساتھ تعلق ضروری ہے اور اس تعلق کو تقلید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

بعض مغرین نے ارشاد باری تعالی و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفوقوا کی تغیر شن تکھا ہے کہ "حبل الله" (الله کی ری) ہے (جماعت) مراد ھے کیونکہ اس کے بعد الله تعالیٰ نے "لاتے فوقوا" (اورالگ الگ نہ وجاوً) ارشاد فرمایا۔ الل علم کنزد یک جماعت نے فقیدا ورعلاء مراد

بیں جو شخص ان لوگوں ہے ایک یا اشت بھی جدا ہوا وہ گرائی میں پڑھیا۔ اللہ تعالی کی مدد ہے محروم ہوا اور جہم کا متحق ہوا کیو کہ در سول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم ، خلفا ، دراشد بن اور بعد کے لوگوں کا طریقہ وہی لوگ پا سحتے میں جوائل علم وفقہ ہیں۔ پس جو شخص جمہور فقہا ، اور سوادا عظم ہے الگ ہوا وہ اہل جہم کے ساتھ مل سیا۔ لہذا اے مونین کی جماعت! کی اتباع لازم سیا۔ لہذا اے مونین کی جماعت! کی اتباع لازم سے کیونکہ ان کی موافقت ہے ہی اللہ تعالی کی مدو، حفاظت اور تو فیق حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ ان کی عالمت ، ذلت ورسوائی اور اللہ تعالی کی مدو، حفاظت اور تو فیق حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ ان کی خالفت ، ذلت ورسوائی اور اللہ تعالی کی مدو، حفاظت اور تو فیق حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ ان کی عالمت موف عالمت ہوتی ہے۔ جبکہ ان کی خالفت ، ذلت ورسوائی اور اللہ تعالی کے غضب کا باعث سے اور آئے ہے جات پانے والی جماعت صرف عاربی ہو ہو میں ان چار ندا ہیں ۔ جو شخص اس دور میں ان چار ندا ہیں ۔ خارج سے وہ بری میں موج ہم ہے۔

( حاشیہ العلی اور کا اللہ میں موج ہم ہے۔

ان چار مذاہب میں سے فقہ خنی کو جو تبولیت عامہ حاصل ہوئی وہ محتاج تعارف نہیں۔ آج دنیا میں فقہ خنی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی تعداد دیگر مذاہب کے متعلقین سے کہیں زیادہ ہے۔ اب دیکھنا ہے سے کہ وہ کونی وجو ہات ہیں جن کی بنا پر فتی حنی ایک امتیازی شان کی حامل بن مئی۔ اس ضمن میں مولانا شیلی نعمانی لکھتے ہیں:

''امام ابوضیفہ رتمۃ اللہ علیہ اس صفت میں اپ تمام ہمعصروں سے متازیتے کہ وہ نہ ہی تقدی کے ساتھ ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس سے اور تمدن کی ضرور توں کو انھی طرح سجھے سے سے سرجعت اور فصل قضایا (مقد مات کے فیعلوں) کی وجہ سے ہزاروں بیچیدہ معاملات ان کی نگاہ سے گزر بیج سے سے ان کی جب سے ان کی جسلہ کیا تھا۔ سے گزر بیج سے ان کی جسلہ کیا تھا۔ سے گزر بیج سے سے ان کی جسلہ کیا تھا۔ وہ مکی حیثیت رکھتی تھے ۔ ان کے شاگر داور ہم نثین جن کی تعداد سیکٹروں سے زیادہ تھی عموا وولوگ سے جو منصب قضایر مامور سے ۔ ان باتوں کے ساتھ خودان کی طبیعت مقد شنداندہ اور معاملہ نے واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانون کی حیثیت سے دیکھتے متحادرات کی دورات کی تاریخ سے تھے۔ ان کے شاگر داور تھے۔ ان کی ساتھ خودان کی طبیعت مقد شنداندہ اور معاملہ نے واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانون کی حیثیت سے دیکھتے سے اوراس کی دیتیت سے دیکھتے۔ (مولا تا شیلی نعمان سے سرت نعمان ص 180)

#### 4- ذميول كحقوق:

وہ غیر سلم جو سلمانوں کے ملک میں ان کے تابع بن کرر جے ہیں ذی کہلاتے ہیں۔ اسلام نے جس طرح مسلمان رعایا کو حقوق عطا کیے ہیں ای طرح ذمیوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی اوا نیکی کا بھی اعلان کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلای تعلیمات کے مطابق اپنی فقتہ میں ذمیوں کو جوحقوق دیے ہیں دنیا کی کمی حکومت نے غیر قوم کو وہ حقوق نہیں دیے۔ فقد فقی کے مطابق ذمیوں کے حقوق تحض زبانی دعوی نہیں بلکہ یے مل تافذر سے ہیں۔ بالحضوص ہارون الرشید کی وسیع حکومت انفی احکام کی بابند تھی۔ امام ابوعنیفدر حمۃ اللہ علیہ کے زدید ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر ہے۔

#### 5- نصوص شرعيه عمطابقت:

ویے تو ہرام کی فقہ بھوص شرعہ یعنی قرآن وسنت سے ثابت سے لیکن امام اعظم رہمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد واستنباط دوسرے آئمہ کی نبعت زیادہ تو کی اور مدل سے مثلاً امام ابوطنیفہ رحجہ اللہ کا ند ہب سے کہ نماز کے دوران مقیم کو پانی مل جائے تو تیم موٹ جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیم ماس کے خلاف ہیں۔ امام عظم کا استدلال سے کرقرآن پاک میں تیم کا جواز "فیلم تحدوا ماء " (پان نہ ہاؤ) کی شرط ہے شروط ہے۔ جب شرط ندری تو مشروط بھی باتی ند ہا۔ اس طرح کی باتی ندر ہا۔ اس طرح کی باتی ماری کی ایم مائی میں کی جائے ہیں گین میں میں کی نے دیگر کئی کی طرف رجوع کیا جائے۔

طرف رجوع کیا جائے۔

(ایرے نعمان صفحہ 180۔ 182)

### شاه ولى الله اور فقه حقى

حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی رحمة اللہ علیہ ہندوستان کے بے علم لوگوں برامام ابو حفیفہ رحمة اللہ کی تقلید ضروری بیجھتے ہیں، قرماتے ہیں:

"جب جالی آدی ہندوستان کے ممالک اور ماور اُنیم کے شہروں میں ہواور کوئی عالم شافعی،
مالکی اور خبلی وہاں نہ ہواور نہ ان نہ اہب کی کوئی کی ب ہوتو اس پر واجب سے کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ
کی تعلید کرے اور امام اعظم کے ند جب سے باہر تکلتا اس پر حرام سے کیونکہ اس صورت میں شریعت کی
دی اپٹی گرون سے نکال کرمہمل بریکا ردہ جائے گا۔ (الانصاف مع اردوتر جمہ کشاف ہی 70-71)

# فقد حفى كي خصوصيات

علامشلی نعمانی نے فقہ فق کی پانچ خصوصیات ذکر کی ہیں :

1- عقل كے مطابق مونا:

فقد خفی عقل کے مطابق صاور بیفقد سائل کے اسرار ومصالح پر بنی ہے۔ اس سلسلے بی امام طحاوی رحمة الله علیہ کی شرح معانی الا ٹارکوسائے رکھا جائے تو واضح ہوتا ھے کہ امام ابو حنیف رحمة الله علیہ کا شرب، احادیث اور توروفکر دونوں کے موافق ہے۔

#### :tonul 1-2

فقة حنى آسان فقد ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگد آیا ھے کہ'' خداتم لوگوں پرآسانی چاہتا ھے جنی نہیں چاہتا۔'' (سورة البقروآیت 185)

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا " بین سید سے اور آسان دین کے ساتھ بھجا گیا
ہوں۔ (مندامام احمد بن خبل جلد 6 بس 116) ہے آسانی دین اسلام کا طرہ امتیاز سے اور امام ابوطنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کی فقد بی بھی بھی بھی بات پیش نظر رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے بیں بے شار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مثلاً چوری کے ایک نصاب یعنی ایک اشر فی بین متعدد چور
مشترک ہوں تو امام اعظم ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زد یک کی کا ہاتھ فیس کا نا جائے گا۔ جبکہ امام احمد من طنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زد یک برایک کا ہاتھ کا نا جائے گا۔

### 3- قواعدمعاملات كي وسعت:

فقد حنی کے قواعد معاملات وسیح تمدن کے موافق ہیں۔ امام ابوصنیفہ دھمۃ الشعلیہ کے زویک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالات بی سے کہ تمدن و تبذیب یافتہ ملک کے لیے بالکل تاکافی سے نہ معاملات کے احکام کے قواعد منضبط سے، نہ دستاویزات وغیرہ کی تحریکا اصول قائم ہوا تھا اور نہ مقدمات کے فیصلوں اور اوائے شہادت کا کوئی با قاعدہ طریقہ تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے ضف ہیں جو ان کوقانون کی صورت میں لائے۔

ن وی کو هین از المانی کی سے ای طرح آئ کے دور یمن فوی دینے والے بعاد کروس پر مینی کا طلاق عرفا ادوا مے هین تا تھی۔ معرف شخ این اوام رویہ الله علیہ می بی بات قربات قربات ہیں وہ کھنے ہیں " اس سے خاہر ہو کیا کہ اوارے زبانہ میں موجود و لوگوں کا فؤی ہوتا ہے وہ ور هینت فوی نویں ہے بلکہ کی منتی (جمیتہ) کا کا ام تھی کردیا جاتا ہے کہ مستعلمی اے اعتمار کرے۔ (نج القدم جلد الرمی)

نقل فتوى كى صورتين

کی مفتی کے قول کو تل کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس ملط میں دھڑت ہے ان جام دھنہ اللہ ملے میں دھڑت ہے ان جام دھنہ اللہ ملے اللہ اللہ ملک ہے۔ ایک بیا کراس ہا تا اللہ ملک ہے۔ ایک بیا کراس ہا تا اللہ ملک ہے۔ ایک بیا کراس ہا تا کہ منتی ہے جہتد کو گئی مسلم سند ہوں دو مرابیا کہ یہ کی معروف کتاب ہے تقل کرے جو جہتد ہے اس وقت تک ہاتھوں ہاتھ جلی آ ری ہے ۔ البتدا کر نو اور ( کتب ) ہے کو کی تقل مشہورہ تداول جٹا ہوا ہے۔ اور معموط عمل ہا کی جائے تو اس پر فقط اس وجہ ہے احتاد ہوگا کہ جس الناب میں بید ہات معقول ہے وہ معروف و حدد اول ہے۔ در ایستاً)

رائ قول پرفتوی

مفتی مجتمد ہو یا مقلد ( ناقل ) اس پر داجب سے کدو درائے قول پر قل کرے اور اس پر فتو کی وے ۔ ملا سراین عابد برن شامی دھنے اللہ ملیے قرماتے ہیں۔

ان الواجب على من اواد ان يعمل لنفسه اويفتي غيره ان يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه (رماكراتن عابدين 100)

"جو فض على كرنا چاہے يا دومر سے كولتو كا دے اس پر داجب ہے كہ دو اس قول كوا بنائے شاك كَ هَ جب كَ علما و فير تر بِي آو كا جو۔" بناير بن مفتى كے ليے خرود كا ہے كہ دوط قائد التيا ہے آگاہ ہوتا كرائے دو باتم كالف قول كرتے والوں على تيز كرتے كى جسيرت اور دو متحارض قولوں على سے ايك كوتر بچا دين كى طاقت ماصل ہو جائے۔ رسم مفتی ..... چندا ہم اور بنیادی امور

شرى سائل سے متعلق كى ابر شريعت كے فيط كو الفنوى، اور الفنيا كها جاتا ہے۔ البت معروف اور متعمل انتقافتوى مع جس كى من قاوى آتى ہے۔

شرى مئلدد يافت كرن والكومسنفنى اورمئله بتائد والكومئل كهاجاتاب مئل معلوم كرنا استخاراوراس كاجواب الآن وكرات با معلوم كرنا استئاراوراس كاجواب الآن وكهلاتاب قرآن بإك من بيد دولون لفظ استعال جوسة بين-ارشاد خداد تدى ب:

ویستفتونك فى النساء اوردوآب عورون كارت شور وى (شرى م) پایخ ین- (مورة التا ما يت 127)

قل الله يفتيكم فيهن آپ فرياد يَكِ الله تعالى ان كيار على فوى دينا ( علم مناها ) (ايدنا )

فتوئ كي اقسام

فتونی کا دولتمیں ہیں۔اس ملط می حفزت امام جرد منابر یا کا دصر اللہ قرمائے ہیں: "فتونی کی دولتمیں ہیں حرتی اور حقق، جیتی یہ سے کہ تقصیلی دلس کی معرفت کے بعد فتونی دیا جائے میں دولوگ ہیں جن کو اسحاب فتونی کہا جاتا ہے۔ (جیے ) کہا جاتا ہے" بھی فتونی دیا ہے لقید ہے۔ جعفر اور فتیدا کا اللیث اور ان بھے دومرے حضرات نے۔"

( الله الدور علداق الداع 109 مطوع دشافاؤ فايش والاور)

دور حاضر كاوى

حفرت المام الدرشان يلى دعة الفيطيك الرقوع عدائع الاع كدور ما مرك

6-مقلدين

وہ مقلدین جواقوی اور تو ی کے درمیان ای طرح ضعیف اور تو ی کے درمیان پھر ظاہر ند ہب اور روایت نادرہ کے درمیان تمیز کر کتے ہیں جسے فقد کی معتبر کتب متون کے مصفین مثل کنز الد قائق وغیرہ۔

اس کے بعدوہ عام مقلدین ہیں جوان نہ کورہ بالااموریس سے سی کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔

فتأوى

مفتی کے لیے ضروری مے کہ وہ کتب فناوی اور ان کی ترتیب متعلق علامہ شامی رحمة اللہ علیہ کا اس تحریب نے سائل کو تین طبقات میں تقتیم علیہ کی اس تحریب نے سائل کو تین طبقات میں تقتیم کیا ہے:

1-مسائل اصول:

ان کوظاہر الروایت بھی کہاجاتا ہے۔ بدہ مسائل ہیں جواصحاب مذہب یعن حضرت امام ایو صنیف، امام ابد یوسف اور امام احمد رحمة الله علیم سے منقول ہیں اور سیمسائل حضرت امام محمد رحمة الله علیہ کی ورجہ ذیل چھ کتب میں پائے جاتے ہیں۔

(1) مبسوط (2) زیادات (3) جامع صغیر (4) جامع کیر (5) میر صغیر (6) میر کیر ان کو خاہر الروایداس کیے کہتے ہیں کہ انھیں حضرت امام محد رحمت الله علیدے ثقة لوگوں نے روایت کیا مصاور بیصد تو اتریا حد شہرت کو پنجی ہوئی ہیں۔

علامه شای فرماتے ہیں:

جوسائل ان کتب بین مردی ہیں وہ حضرت امام محدر حمة الله علیہ سے ظاہر الروایت کے طور پر منقول ہیں۔ مفتی کو ان کے مطابق فتوئی دینا چاہیے۔ اگر ان مسائل کی صراحثاً تصبح ندکی گئی ہویا فقیاء کرام کی ایسے مسئلہ کو مبحج قرار دیں جو ظاہر الروایت کتب کے علاوہ کتابوں بیں مذکور ہوتو اس مسئلہ کو افتیار کریں۔ طبقات فقباء

فقها ورام كے چوطبقات بيں۔

1- مجتد في الشرع:

میددہ فقبا کرام ہیں جو تواعد واصول بناتے اور ادلہ اربعدے احکام کا استغباط کرتے ہیں۔ یہ اصول وفروع میں کی کے مقلد نہیں ہوتے جیسے چاروں مسالک فقد کے انکہ کرام حضرت امام ابوضیف، امام شافعی ، امام شافعی ، امام مالک اور امام احمد بن صنبل جمہم اللہ۔

2- مجتدفي المذهب:

مید فقیا کرام ان ندکورہ بالاحضرات کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق اولہ اربعہ سے احکام کا استنباط وانتخراج کرتے ہیں۔ جیسے حضرت امام ابو پوسف اور حضرت امام محمد رحجما اللہ یہ حضرات اصول میں مقلد ہیں۔

3- مجتدتی المسائل

وہ مجتمدین جنسیں کسی صاحب فدہب ہے روایت ندیلے تو خود مسائل کا استباط کرتے ہیں ایکن اصول فروع میں مقلد ہوتے ہیں جیسے امام خصاف، امام ابوجعفر طحادی، امام ابوالحن کرخی، بٹس الائمہ مطوانی، بٹس الائمہ مزحی ، فخر الاسلام برزودی اور فخر الدین قاضی رحمت الشعلیم ۔

١- اصحاب التخريج:

یالوگ اجتهاد بالکل فہیں کر کے البتہ کی مجمل قول کی وضاحت کر یکتے ہیں اور جہاں صاحب نہ جب صفق لی دوایت میں دوباتوں کا احتمال ہووہاں فیصلہ کرتے ہیں چیسے امام ابو بحررازی رحمت الله علیہ۔
5-اصحاب الترجیح

یے حضرات '' ہذا اولیٰ' یا '' ہذا اصح'' وغیرہ الفاظ کے ساتھ بعض روایات کو دوسری بعض پر فضیات و بیتے ہیں جیسے امام قد وری اور صاحب ہدا بیدوغیرہ رحمۃ الله علیم ۔ العتيار ع يكن يكل بات زياده مح ع جب كمفتى ججد الا

اوراگر کی سیلے میں ام اعظم رتبہ الشعلی روایت ند طیق حضرت امام ابو ہوسف رحمہ اللہ علیہ کی روایت ند طیق حضرت امام وقر اور امام علیہ کے طاہر قول اور پھر حضرت امام وقر اور امام حسن رحمہ الشعلیہ کے طاہر قول ہوتو کی دیا جائے۔

حسن رحمہ الشعلیہ کے طاہر قول ہوتو کی دیا جائے۔

امام ابوطنيف كقول يمل كي صورت

جیے پہلے بیان ہو چکا سے کہ مفتی دوقع کے ہیں ایک حقیقی مفتی ادر دوسرے دو مفتیاں کرام جن پرع فامفتی کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمت الشعلیہ کے قول پران دونوں کے مل اور فتو کی کاطریق کارمختف مے اس مللے میں حضرت امام احمد رضا بر ملوی رحمت الشعلیہ فرآو کی ملیمریہ سے ایول نقل کرتے ہیں۔

" معزت الم ابو صنف رحمة الشعليات فر الماكس كي لي جائز تيس كه وه الماري قول ي فوى و عرب تك ال يمطوم ند بوجائ كداس كى دليل كيا مع اورا كروه الل اجتماد عند بوقو وه مرف بطريق مكايت فوى و عمل ب

ال مسئلے پر حضرت امام احدرضا بریلوی رحمة الشعلیہ نے اپنے رسالہ" اجلی الاعلام" شی نہایت محقول و مال بحث فرمائی سے بیر رسالہ قاوی رضوبیہ جلد اوّل (طبع جدید او رضا قاؤ تذیشن اعرون او باری درواز ولا ہور میں شامل ہے۔ ہزاروی)

مفتی کے لیے شرائط

حضرت مدر النسب و يسعة مولا نا المحرعلى المقلى رحمة الشعلية في بهارشر يعت على افقاء كم مائل كرموان مع مقلف كتب فقد كرموال معنى كه لي يحمد شرائط كاذكركيا ب ال شرائط كالكافر كركيا ب ال شرائط كالكافر كركيا ب ال شرائط كالكافر كركيا ب المن المنظمة المنطقة المنطقة

الم مفتى ناقل مفتى جميد كول كوشهور وشداول كت عاهذك ا

الله مفتى بيدار مغز موتا كراوكون كوحيار مازى تحفوظ ركعي

الله مفتى يدلازم مع كدماكل (مستفتى) كواقد كي تحقيق كر اورزاع صورت ين فريقين

### 2-سائل النوادر:

برمائل بھی ان اسحاب ند ہب جہتدین ہم وی ہیں لیکن ان تدکورہ بالا کتب ہی نہیں بلکد دوسری کتب میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ کتب حضرت امام تدرحمة الشعلید کی تسانیف ہوں بھے کیمانیات، بارونیات، جرجانیات اور دقیات وغیرہ ۔ یا دوسرے حضرات کی کتب میں ہوں بھے حضرت کام حمن مین زیاد دحمہ الشکی کتاب" الجر د"

#### 3- فآوى وواقعات:

یدوہ سائل ہیں کہ متاخرین جمہترین نے ان کا استباط کیا یعنی جب ان سے سائل ہو چھے گئے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے حقد مین افل ند جب سے کوئی روایت نہ پائی تو اجتہاد کیا۔ یہ حفرات ، حفرت امام ابو یسف اور حفرت امام کھر جمہدا اللہ کے شاگر دیاان کے شاگر دوں کے شاگر دیں۔ یعے ابواللیث سر قدی رحمۃ اللہ علیدان کا قاوی کما کہ دول کے شاگر دیں۔ یعے ابواللیث سر قدی رحمۃ اللہ علیدان کا قاوی کما کہ انواز ل ہے۔

### فتوى ميس تيب اقوال

اگر کسی مسئلہ میں حضرت المام عظم رحمة الله عليه اور ديگر خفي آئمه كا قوال عظم اور تكل معلقة فتوى في مولية فتوى فقول برفتوى ديا جائے گا؟ اس مليلے على علامہ شاى نے "فقادى مراجية" نے تقل كيا سے كه مطلقة فتوى حضرت المام اعظم رحمة الله عليه كقول بروگاس كي تفصيل على دو يون ذكر كرتے ہيں:

ثم الفتوى على الاطلاق على قول ابى حنيفة ثم قول ابى يوسف ثم قول محمد ثم قول رفر و الحسن بن زياد وقيل اذا كان ابو حنيفة فى جانب و صاحباه فى جانب فالمفتى بالخيار والاول اصح اذالم يكن المفتى مجتهداً

(26/21/2011/601)

پرفتوئ مطلقاً حضرت امام الوصنيف رحمة الله عليه كقول پر دوگاس كے بعد حضرت امام الويسف پر حضرت امام محمد اوراس كے بعد حضرت امام زفر اور حضرت حسن ابن زياد رحمة الله عليم كقول پر — كها كميا هے كه جب حضرت امام عظم رحمة الله عليه ايك طرف بول اور صاحبين دوسرى طرف تو مفتى كو

كوطب كرے۔

公

公

منتی اگر چی توری سوال کاتوری جواب دے گا پیم بھی اس کی قوت ماعت تھے ہونی جا ہے۔ اگر چدامام اعظم رحمة الله عليہ کا قول مقدم صح ليكن جہال اسحاب فتو كل اور اسحاب ترج نے

کی دوسر عقول پرفتوی دیایاس کورج دی قواس کے مطابق فتوی دے۔

مفتی کے لیے ضروری سے کہ برد بار اور خوش خلق ہو باطلی ہو جائے تو رجوع کرے نیز فم د ضعہ کی حالت میں فتو کی نددے۔

توث: محض طلباء کرام کی را بنمائی کے لیے "رسم مفتی" ہے متعلق چند سطور تحریر کردی ہیں در شاس مسئلہ پر کافی تفصیل کی تنجائش ہے۔ طلباء کرام ہے گزارش ھے کدوہ اس سلسلے بیں امام احمد رضا بریلوی رحمة الشعلیہ کے رسالہ مبارکہ "اجلی الاعلام" علامہ شامی کے" رسائل ابن عابدین" اور فقاوی عالمگیری کے مقدمہ کا بالاستیعاب مطالعہ کریں۔

محمصديق بزاردي

## تعارف مؤلف عليدالرهمة

نام ونسب

معزت علامہ شخ این مجم کا ام گرای زین الدین این ایرائیم بن محد (رحت الشخام) مصاور آپ این جیم کے نام مے مشہور میں جوآپ کے کمی جداعلی کی طرف نبت ھے آپ کی ولاوت مصر کے دارالخلافہ قاہرہ میں 926 میں ہوئی اور قاہرہ میں بی آپ کا وصال بھی ہوا۔

آپ کاما تذہ

علامہ شخ این جمیم رحمتد الله علیہ نے علامہ قاسم بن قلطو بخا ، شخ ابوالقیض سلمی ، یہ ہان کرکی ،
این این میدالعال حقی شخ شرف الله ین بلقینی اور شخ الاسلام احمد بن بونس رحمهم الله سے تحصیل علم کی معاوت حاصل کی اور علوم عربی (عقلیہ ) ونقلیہ کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کے ساستے زانو سے تلمد تہد کیا جن میں شخ علامہ نوراللہ ین دیلی ماکی اور شخ علامہ شقیر منزی رحم مااللہ بھی شامل ہیں۔
تدریس اور فتو کی

آپ کے ملی شخ مغربی رحمت الله علیہ نے آپ کو افقا ماور قدر ایس کی اجازت دی اور آپ نے مثا کخ (اسا تذہ) کی موجود گی میں فتو کی اور قدر ایس کی متدکوروئتی بخشی اور اس سلسلے میں بالخصوص احکام تھمیہ میں آپ کی فوجت اور نجابت کا ہر ہوئی۔

آپ نے مجھے تربیت اسلامی اپ شخ عارف باللہ سلیمان فضری رحمت اللہ علیہ ہے حاصل کی ۔ حضرت ابن تجھے رحمت ہوا تھا جس میں کی۔ حضرت ابن تجھے رحمت اللہ علیہ کو مشکل مسائل کے طل کے لیے خاص و وق مرحمت ہوا تھا جس میں آپ باتی لوگوں سے ممتاز تھے اور لوگ آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے یوں آپ خسن فیم کی بنیاد پردلوں پر حکومت کرتے تھے۔

آپ کے تلاغدہ

آپ سے عام لوگوں بالخصوص علماء اور طلبائے علوم دیابیہ نے بہت زیادہ نفع حاصل کیا چند

مال

حضرت امام این تجمیم رصته املی کا و مسال 970 و شار کا حرب می بودا اور حصرت سیده میکند. رضی احد منها میکند مواد مقدس میکر بیب آپ کو وقن کیا گیا۔ اللہ تعالی آپ کی آفر رہی افواد پر سید جار رصیمی بازل قربائے۔ آبین

لات دراق الدمديل براروى كو 2005 وى جامدان جرى قدريب الالاركان عن الركت كدر ودران معز ت بيده يكور فى الدمنها كم وارحدى برجام ى كالترف عاص بود، ولد المد

نوت

مؤلف طبيدالرائدة كالياتفارف الرفي كتاب عن تخرير بهدراقم في ال كالزجد كيار حواله جات

١- شدرات الذهب الدي الحاوم في (358/8)

:- الكواكب البائرة (154/3)

محد من براروي

- いたいといるかに

1- آپ کيمان عران ايرايم مارب العر

でしいいいかけんか -2

こののなりにこうというしまからはなりません。3

4 ميدالتقار المفتى ، جوقد كن تريف ك منتى عق

آپ کی تالیفات

حفرے امام ان تجم رہ تافد علی تا لیفات کا تعلق فتر اور اصول فقت مے ہے ہے ہی تا لیفات میں ایسا جد یہ طریقہ اختیاد کیا جس میں آپ ہے کئی کو مبقت عاصل ترجی آپ نے فتوں کی خرج می کھی اور بروی بروی کا بوری کے خیص می کی لیمن ایسا اسلوب اختیاد کیا جود و مرد ان ہے میں لا سے علاوات کی آپ نے امواق فقد میں فقد کی کو نہاں تھم اعمل میں واٹن کیا اور دور ناز کی کتب مرتب فریا کی۔

1۔ کتاب الاشیاد واحظار البوک پر کتاب قواعد واصول تلمیر کواپند واس بی لیے ہوئے مصال کے فقیار اور احتاف میں اس کاشیرہ مام ہوا۔

2۔ ملاستی رون اللہ ملیہ کی تعلیف کو الدہ کی گرح جو الرائن کے نام ہے لکسی اور ہے نبایت جامع شرع ہے۔

3- الخواند الربيد في المند الحسيد - ال كتاب عن آب نے ايک بيراد سے وائد قوالد يع

٥٠ المريفاني كامروف كتاب "حداية إلى العلق على العداية " كام على العلق العلامية " كام على العلق العلى العالم

5۔ "اربائل الربید" یا "الفتادی الربید" یہ تناب رسائل این تھیم کے نام سے معروف معے اس میں واقعات تھی ہے مطاق فتیا مذہب کی اقبال درج کے ہیں۔

اصول فقته

علاسان في دون الشعليات المول غند شروك على تكييل. منه اله

17/2

12/12/2 -2

حاصل كلام

مندرجہ بالا گفتگو کے نتیج میں ثابت ہوا کہ اس حدیث میں اس بات پردلالت نہیں کروسائل (وضوو غیرہ) میں نیت شرط ہو کیونکہ ان کا تھم دنیوی ہے۔

عبادات میں نیت کی شرط

مبادات من نيت كاشرط براجماع صبحض معزات في عبادات من نيت كاشرط كالسلط مين اس آيت ساستدلال كيا -

وما اُمروا الالیعبدوا الله مخلصین له الدین (سورة البینه آیت ۵) اوران کویه کم دیا گیا که وه الله تعالی کی عبادت اس طرح کریں کداس کے لیے نیت کو

خالص كريا-

لیکن کہا گیا کہ یہاں عبادت ہے مرادتو حید ھے کیونکہ اس پرنماز اور زکوۃ کا عطف ھے (اور معطوف اور معطوف علیہ میں مغائرت ہوتی ہے) لہذا اجماع والی دلیل زیادہ مناسب ہے۔

جهال نيت شرطنيس

وضوعنسل، موزوں پرمسے ، کپڑوں ، بدن ، مکان اور برتنوں سے نجاست هنیقیہ کو دور کرنے کے لیے نیت شرطنیں۔ یہا عمال نیت کے بغیر صحیح ہوتے ہیں کیونکہ یہ عبادت نہیں بلکداس کا وسیلہ ہیں۔ البتہ حصول ثواب مقصود ہوتو نیت ضروری ہوگی اس کے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔

تتيم كامئله

میتم میں نیت شرط سے حالانکہ یہ بھی عبادت کا وسلہ سے عبادت مقصودہ تبیں تو اس کی وجہ یہ سے کہ تعم کا معنیٰ تصد کرنا ہے اور آیت کریماس بات پر دلالت کرتی سے ارشادر بانی ہے:
"فتیمموا صعیداً طیبا" (پاک مٹی کا تصد کرو)
(سورہ نساء: آیت 43)

ميت كاعسل

میت کونسل دیتے ہوئے اس بات کے لیے نیت شرط نہیں کداس کے بغیر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی یا یہ کدا سے طہارت حاصل ہو بلکداس لیے شرط سے مکلفین کے ذمہ سے سے فرض ساقط ہوجائے قواعد كليه

قاعده نمبر 1

لاتواب الابالدية (نيت كے بغير تواب نبيس مام)

سركاردوعالم صلى الشعليدوآلدوسلم في ارشاد قرمايا:

انما الاعمال بالنيات (صح بخارى جلداول) (اعمال ك (حكم) كادارودارنيت

(41

علاء كرام فرماتے بيں۔

بیحدیث اقتضاء النص کے قبیل سے سے کیونکہ تقدیر عبارت کے بغیراس کامفہوم سے نہیں اس لیے کہ بے شار کام ایسے ہیں جونیت کے بغیر درست ہوتے ہیں۔

لبذايهان مضاف مقدر موكاليني "حكم الاعمال" اعمال كاحكم نيت كي بغير ثابت نبيل موتا

حكم اعمال كى اقسام

ائال کا حکم دو قدموں پر شمتل ہے۔ (1) اخروی حکم (2) دنیوی حکم اخروی حکم کی دو قسیس ہیں (1) ثواب (2) عقاب دنیوی حکم کی بھی دوصور تیں ہیں (1) صحت (2) نساد

ال بات پر اجماع جے کہ اس میں اُخروی حکم مراد سے کیونکہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ثواب اور عقاب نیت کے بغیر نہیں ہوتا لہذا دومرے متی یعنی دغوی حکم کی نفی ہوگئ کہ وہ یہاں مراد نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم مشترک ہے، اس میں عموم نہیں (اور مشترک میں ایک معنی ہی مراد ہوسکتا ہے) دوسری وجہ یہ ہے کہ کلام کی صحت نُے لیے اُخروی حکم مراد لینے سے ضرورت پوری ہوجاتی ہے لہذا دینوی حکم مراد لینے کی ضرورت نہیں دوسری وجہ زیادہ مناسب سے کیونکہ پہلی وجہ کو مخالف فریق نہیں مانیا کیونکہ ان کے زد یک مید عموم مشترک ہے۔

ثواب اورصحت عبادت

۔ ثواب کے لیے عبادت کا مجھے ہونا شرطنیس بلکہ نیت پرثواب ملتا ھے اس لیے جس کی نمازاس کے قصد دارادہ کے بغیر فاسد ہوجائے تواسے نیت کی دجہ سے ثواب ملے کا مثلاً کسی شخص نے بے وضونماز پڑھی حالا نکہ اس کا خیال تھا کہ وہ باوضو ھے تو نماز فاسد ہوگی لیکن اسے ثواب ملے گا۔

زكوة اورنيت

ز کو ہ کی ادائیگی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی البتہ اگرتمام نصاب صدقد کرے تو نیت کے بغیر محل فرض ساقط ہوجائے گا۔ اگر سامان ہوتو تجارت کے نیت ضروری سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تجارت کا ممل بھی لازم سے ہمیہ ، صدقہ خلع ، مہراوروصیت کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔

روزه اورنيت

روز ہفرض ،سنت اورنفل سب کے لیے نیت ضروری ھے اس کے بغیرروز ہ تھے نہیں ہوگا (باتی تفصیل آگے آرہی ہے)

فح اورعمره

جج فرض ہویانفل اس کے حیج ہونے کے لیے نیت شرط ھے عمرہ کا بھی یہی حکم ھے البتہ عمرہ صرف سنت ہوتا ھے ج کی نذر مانے تواس کا حکم فرض کی طرح ہے۔

اعتكاف اور كفارات كے ليےنيت

اعتکاف واجب ہویاست یانفل سب کی صحت نے لیے نیت ضروری ھے اور کفارات کے صحح ہونے کے لیے بیت ضروری ہے اور کفارات کے صحح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ھے وہ غلام آزاد کرنے کی صورت میں ہویاروزوں یا کھانا کھلانے کی صورت میں ہو۔

قربانی اور نیت

قربانی ضحایا ہولیعنی جوعام مسلمان کرتے ہیں مابدایا ہوجو قربانی حاجی صاحبان کرتے ہیں ان میں نیت ضروری ھے کیکن بیزیت جانور کو خریدنے کے وقت ہوگی ذیج کے وقت نہیں۔ (لینی میت کوشل دیناان پر فرض ہے) عبادات میں نیت کی نثر ط

تمام عبادات کی صحت کے لیے نیت شرط صح البتہ اسلام قبول کرنے کے لیے نیت شرط نہیں اس کی دلیل سے سے کدمکر ہ (جے اسلام پر مجبور کیا گیا) کا اسلام قبول ہوتا ھے اور کفر کے لیے نیت شرط ھے اس کی دلیل سے سے کدمکر ہ کا کفر صحیح نہیں ہوتا۔

موال: نداق میں کلمہ کفر کہنے والے کا کفر ثابت ہوتا ہے حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ کفرے لیے نیت شرط نہیں؟

جواب: نداق مین کلمه کفر کهنابذات خود کفر هے لہذانیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نمازين داخل مونے اور نكلنے كے ليےنيت كامسكلہ

نمازیش داخل ہونے کے لیے نیت ضروری ھے دہ نماز فرض ہویا کوئی دوسری نماز نفل دغیرہ۔ لیکن جب نماز سے نکلنا چاھے تو محفن نکلنے کی نیت سے خارج نہیں ہوگا بلکہ کوئی ایساعمل پایا جانا ضروری ھے جونماز کے منافی ہے۔

مقتدى كے ليےامام كى نيت

امام کی افتداء کے لیے نیت ضروری ھے لیکن امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقتریوں کی نیت کرے البتہ جب امام کے پیچھے خواتین ہوں تو امام پر لازم ھے کہ ان کی نیت کرے بعض علماء کرام نے جمعہ اور عیدین کواس ہے مشتیٰ قرار دیا ھے اور یہی سیج ھے (یعنی ان اجتماعات میں امام پرعورتوں کی نیت کرنالازم نہیں)

چندر میرعبادات

مجدہ تلاوت، بجدہ شکر، بجدہ بہو، جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے بچے ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اذان کے میچے ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ثواب کے حصول کے لیے شرط ھے بچے قول کے مطابق قبلہ زُن نہونے کے لیے نیت شرط نہیں۔

غلام آزاد کرنااور وصیت کرنا

غلام آزاد کرنے کے لیے نیت شرط نہیں کونکہ یہ بنیادی طور پرعبادت نہیں بہی وجہ سے کہ کفار بھی غلام آزاد کر سکتے ہیں مدتمہ یامکا تب وغیرہ بنانے کا بھی بہی تھی ہے۔

ومیت کا بھی بہی عم مے کہ اس کی صحت کے لیے نیت شرط نیس قرب الی کے حصول کے لیے نیت شرط نیس قرب الی کے حصول کے لیے نیت کرے تو ثواب لیے گا

طلاق اورنيت

صرت طلاق میں نے کی حاجت جیس البتہ بیفرق سے کہ بطور قضاء طلاق صرت نیت کی تاج جیس دیا نتا بعنی اللہ تعالیٰ کے است کی تعان سے بھی وجہ سے کہ خطاء سے دی گئی یا طلاق کا لفظ بول کر گرہ کھولنا مراد لے تو عنداللہ ہی تہیں ہوتی۔

موال: بطور نداق طلاق دی گئی تو وہ نافذ ہوجاتی ھے حالانکہ وہاں نیت نہیں ہوتی پیرطلاق قضاءً اور دیانتا دونوں طرح ہوجاتی ہے۔

جواب: اس کی دجہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کاار شادگرای هے که آپ نے نداق میں طلاق کو سنجیدگی کی طرح قرار دیا ہے۔

نوٹ: اگر کنامیدلفظ استعمال ہوتو طلاق کی نیت ضروری ھے البتہ مذاکرہ طلاق میں کنامیدلفظ استعمال کرے تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی مذاکرہ طلاق نیت کے قائم مقام ہوتا ہے۔

قاعده تمبر 2

الامور ہا بمقاصد ہا (امورائے مقاصد کے مطابق ہوتے ہیں)

یعنی کمی کام ہے جوتصد کیاوہی مراد ہوگا اور اس کے مطابق تھم ہوگا مثلاً انگور کارس کی شخص پر فروخت کیا جوشراب بناتا ھے اگر اس کا ارادہ اسے فروخت کرنے کا ھے تو جائز ھے اور اگر شراب بنانا مقصود ھے تو حرام ہے۔

مورت کے لیے خاوند کے علاوہ کی عزیز کے فوت ہونے پرتین دن سے زیادہ ترک زینت ( ایعنی سوگ ) حرام سے لہزا اگر وہ تین دن سے زیادہ زینت ترک کرتی سے تو اس کے مقصد کو دیکھا

جائے گا گروہ ہوگ کے لیے کرے تو گناہ گارہ وگی ور پنجیں۔ای طرح نمازی جب کی کے جواب میں نماز میں کوئی آیت پڑھے تو نماز ٹیس کوئی آیت پڑھے تو نماز ٹیس کوئی آیت پڑھے تو نماز میں دوانا الیہ راجعون' پڑھا تو نماز باطل ہوگی اورا گر محض قر اُت کے طور پر پڑھے تو نماز اطل جوگی اورا گر محض قر اُت کے طور پر پڑھے تو نماز اطل جوگی اورا گر محض قر اُت کے طور پر پڑھے تو نماز اطل جوگی اورا گر محض قر اُت کے طور پر پڑھے تو نماز

ب من الله الله الله الله الله عليه فرمات بين اگر شراب فروخت كرف والاشراب كابرتن كھولئے موج دوسلی الله کابرتن كھولئے موج دوسلی الله کاب کے دوسلواعلی النبی ' تو اسٹواب ملے گا۔ استواب ملے گا۔

اس کی بے شارمثالیں ہیں اور اس قاعدہ کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے۔

ابحاثِنيت

(1)نيت كي حقيقت

لغوى معنى

لغت بين نيت قصد (اراده) كوكت بين جيها كرقامون بين عينوى الشي بنوية نية (مثة داور خفف دونول طرح) قصدة-

اصطلاحي شرعى تعريف

تلوت شل بين الفعل" كى المعاعة والتقوب الى الله تعالى فى البحاد الفعل" كى فعل ورد كارلات مون فر ما نردارى اورقرب فدادىدى كاقصد كرنا

اعتراض: یتعربف کی عمل کورک کرنے پر صادق نہیں آتی کیونکہ اس میں فعل کے کرنے کا ذکر ہے۔ جواب: ترک کرنے کی دوصور تیں ہیں (1) الکف (زُک جانا) اور پیغل ھے(2) عدم (کسی چیز کا نہ ہونا) دوسری صورت انسانی قدرت میں نہیں آتی اور پہلی صورت میں تقرب پایا جاتا ہے کیونکہ جب (برے کام ہے) قرب خداوندی کے لیے زُک گا تو یہ تقرب بھی ھے اور فعل بھی۔ قاضی بیضاوی دحمت اللہ علیہ نے یول تعریف کی ہے۔

بانها (ان النية) شرعا الاراقة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى

تقرب کی اقسام تقرب الی اللہ بھی فرض ہوتا ھے بھی نفل اور بھی واجب ہوتا ھے تو ان میں اتبیاز کے لیے میت مشروع کی گئی۔

كن امور مين نيت شرطنين

جوعل خالصتا عبادت ہے اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں اس میں نیت شرطنہیں۔مثلاً ایمان ،معرفت خداوندی ،خوف خداء امید ،نیت ،قر اُت قر آن اور اذ کار (میں نیت شرطنہیں ) کیونکہ سے خود متازیں کسی اور کے ساتھ ملاوٹ نہیں خود نیت بھی نیت کی تماج نہیں۔

علامه مینی رحمته الله علیه نے شرح بخاری ش فرمایا که اس بات پراجماع سے که تلاوت ، اذکار اوراذان نیت کے تاج نہیں۔

(3) منوى كى تعيين اور عدم تعيين

منوی (جرعمل کی نیت کی جارہی ہے)اس کی دوصور تیں ہیں۔

(1)عبادت(2)غيرعبادت

اگرعبادت ہوتواس کے لیےوفت کی تین حالتیں ہیں۔

1۔ ظرف: مؤذی (جے اداکیا جارہا ہے) کے لیے دفت کے ظرف ہونے کا معنی یہ سے کہ اس دوت میں اس عبادت کی تعیین ضروری اس دفت میں اس عبادت کی تعیین ضروری عیم مثلاً نماز ھے اگر وہ ظہر کے فرض اداکر رہا ھے تو نیت میں ظہر کا ذکر ضروری ہوگا مطلق ظہر کے یا آج کی نماز ظہر کے دونوں طرح ٹھیک ہے۔ (کیونکہ دفت میں ظہر کی نماز کے علادہ بھی مخبائش ہے)

دیگرفرض نمازوں کا بھی یہی تھم ہے۔ای طرح لفظ وقت بھی استعال کیا جا سکتا ہے مثلاً "ظہرالوقت"ای طرح عصر،مغرب وغیرہ یا فرض الوقت کھے۔

نون: جمعه کی نماز کے لیے فرض الوقت نہ کھے کیونکہ اصل میں اس وقت کی فرض نماز ، نماز ظہر سے البتہ جو حضرات اس وقت کی فرض نماز ، نماز جمعہ کوقر اردیتے ہیں جسے حضرت امام زفر رحمته الله علیہ کی رائے معے قو وہ حضرات نماز جمعہ کی نیت میں ' فرض الوقت'' کہہ سکتے ہیں۔

شری طور پرنیت اس ارادہ کا نام ھے جوالیے فعل کی طرف متوجہ ہوتا ھے جواللہ تعالیٰ کی رضا جو کی اور اس کے بھم کی تعمیل کے لیے کیا جاتا ھے آپ فرماتے ہیں۔

لغت ين تيت يرض "انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع اور دفع ضرحالا اومالا"

دل کا اس چیز کی طرف مائل ہونا جے وہ کسی غرض کے موافق دیکھتا ھے وہ نفع کا حصول ہویا دفع ضرر ہوحال میں یامنتقبل میں۔

(2) نيت كي مشروعيت كاباعث

علاء کرام فرماتے ہیں نیت کی مشروعیت کا باعث یہ ھے کہ عبادات کو عادات سے اور بعض عبادات کو عادات سے اور بعض عبادات کو بعض سے متاز کیا جائے۔

مثال نبر1

جس طرح روزہ توڑنے والی چیزوں سے رُک جانا کیونکہ ان سے بعض اوقات پر ہیز کے طور پر اجتناب کیا جاتا ھے یا بطور علاج ان سے رُکتے ہیں یا ان کی حاجت نہیں ہوتی (مثلاً بھوک اور پیاس نہیں ہوتی تو کھانے پینے سے رُکتے ہیں تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ہوگا کیونکہ روزے کی نیت نہیں) مثال نمبر 2

مجد میں بیٹھنا بھی آرام کرنے کے لیے ہوتا ھے (یہ بیٹھنا عبادت نہیں عبادت تب ھے جب نماز کے انتظار کی نیت ہو۔ 12 ہزاروی)

مثال نبر 3

جب کوئی شخص مال دیتا ہے تو بھی وہ ہمہ ہوتا ہے یا دینوی غرض کے تحت دیتا ہے اور بھی قرب خداوندی مطلوب ہوتا ہے جیے ذکو ۃ اور صدقہ (تو امتیاز نیت ہے ہوتا ہے)
مثال تمبر 4

علامت تعين

چونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اس لیقین کے لیے کوئی علامت ہونا ضروری ہے تو اس کی علامت میر ہے کہ جب نمازی سے پوچھا جائے کہ وہ کوئی نماز پڑھ رہا ھے تو وہ فوری طور پر کی تا مل کے بغیر بتادے کہ وہ فلال نماز پڑھ رہا ہے۔

2۔وقت مؤڈی کے لیے معیار ہو۔اس کا مطلب یہ سے کہ اس وقت میں صرف وہی عبادت ہو سکتی ہے اس جنس کی دوسری عبادت کی گنجائش نہیں جیسے روزہ ھے کہ ایک دن میں ایک ہی روزہ ہوسکتا ھے دن بڑا ہویا چھوٹا۔

تواس میں تعیین شرطنہیں ہے۔

روزے کی نیت

اگر دوزہ دار سیح مقیم ہوتو مطلق روزے کی نیت ہدوزہ سیح ہوگا (رمضان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں) ای طرح نقل کی نیت کرے یا ضرورت نہیں) ای طرح نقل کی نیت کرے یا کہی دوسرے واجب (مثلاً نذریا قضاء) کی نیت کرے تو بھی ماہ رمضان کا روزہ بی ہوگا ( کیونکہ بیوفت شارع کی طرف ہے متعین ہے) اور روزہ دار کی تعیین لغو ہوجائے گی۔

اگردوزہ دارم یض ہوتو دوروایتی ہیں میچے یہ ہے کہ اگروہ نفل یا کسی واجب کی نیت بھی کرے تو رمضان المبارک کاروزہ ہی ہوگا (1) مسافر اگر کسی اور واجب کی نیت کرے تو اس کاروزہ ای واجب کی ادائیگی ہوگی ماہ رمضان کا روزہ نبیل ہوگا اور نفلی روزہ کے بارے میں دوروایتیں ہیں اور میچے یہ ہے کہ دہ رمضان کا بی روزہ ہوگا۔

3\_وقت، مؤدى كے ليے مشكل ہو، يعنى وہ ظرف كے بھى مشابہ ہواور معيار كے بھى،اس كى مثال "ج" ہے۔

معلوم ہوا کدوروز ور کھ سکتا سے لبذادہ ماہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا۔ (12 بزاروی)

ج کاوفت (دومہینے دس دن) اس اعتبارے ظرف کے مشابہ سے کہ ج کی ادا یکی ے کانی کے تک میں میں کارہ کی کارہ کارہ کی کارہ کی

وقت فی جاتا ہے جیے ظہر کی نمازے ظہر کا کافی وقت فی جاتا ہے اور اس اعتبارے معیار کے مشابہ ھے کہ ایک موسم فی میں صرف ایک ہی فی ہوتا ہے۔

نون(1): اگر نماز کاوفت تنگ ہوجائے تو بھی تعیین ساقط نہیں ہوگی کیونکہ وفت میں گنجائش اس اعتبار سے ہاتی ھے کہ اگروہ اس وقت میں نفل شروع کرے تو سیحجے ھے اگر چدایسا کرنا (لیعنی فرض نماز کوچھوڑ کرنفل پڑھنا) حرام ہے۔

نوٹ (2): وقت کے اجزاء میں ہے کوئی جزء بندے کے زبان کے ساتھ متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتی بلکہ وہ فعل ہے متعین ہوتی ہے (1) جس طرح کوئی شخص فتم میں حانث ہوجائے تو کفارہ کی مختلف صورتوں میں ہے کوئی صورت قول نے نہیں بلکہ فعل ہے تعین ہوتی ہے۔ (2)

قضاء ميں تعيين

ندگوره بالا بحث ادا ہے متعلق ھے قضاء میں تعین ضروری ھے وہ نماز ہویاروزہ یا جج ہواگر قضاء نمازیں یاروزے زیادہ ہوں تواگرایک ہی رمضان کی قضاء ھے تو قضاء کی نیت سے روزہ رکھے اور بینیت ندکرے کہ یہ فلاں دن کاروزہ ھے تو بیہ جائز ہے۔

قضاء نمازوں کی دوصورتیں ہیں۔

1 \_ دن اورونت كالعين كرنا جيسے فلال دن كى ظهر كى نماز \_

2- سب سے پہلی یا سب سے پیچلی نماز ظہر جواس کے ذمہ ہے جس شخص کوفوت شدہ نمازوں کے اوقات کا علم نہ ہویا اس کے لیے دوسر اطریقید آسان ہے۔ بیم میں اس طرح کی نیت کرنا واجب نہیں کہ حدث (بے وضوہونے) اور جنابت کے لیے

1- مثلاً ظهر کے وقت کودل دل منٹ کے کی اجزاء پر تقیم کریں توجس جزء میں ادا کرے گاوہ اس ادا لیکی ہے۔ متعین ہوگی اگر دوزبان سے مجھے کہ میں سواد د بجادا کروں گاتو وہ جزء متعین نہیں ہوگی۔(12 ہزاروی)

۔ روزے کا کفارہ غلام آزاد کرنا، دل مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دیتا ھے ان نتیوں میں اختیار ھے بینہ ہوں اور تین روزے ہیں توعملاً جو کفارہ اواکرے وہی متعین ہوگا۔ (12 ہزاروی)

متلمتفرء

اگر کسی شخص نے بیہ خیال کرتے ہوئے کہ ابھی رات باتی ہے، تبجد کی نیت سے دور کعتیں پڑھیں بعد میں پہتہ چلا کہ فجر طلوع ہوگئی ھے تو سمجے قول کے مطابق وہ صبح کی سنتیں شار ہوں گی۔

دوسرامسكله

سنت موكده مين تعيين كى شرط شهونے كى ايك اور مثال:

اگرایی جگہ جہاں نماز جعد کے میچے ہونے میں شک ہونماز جعد (فرض) کے بعد چار رکعتیں اس نیت سے پڑھے کہ جوظہر کی آخری یا پہلی نماز اس کے ذمہ ھے حالا نکہ اس کے ذمہ کوئی نماز نہتی اور یہ بات بھی ظاھر ہوجائے کہ یہاں جعد کی نماز درست ھے تو یہ چار رکعتیں جعد کی سنتیں ہوں گی۔ (سنن ،مُوکائی ہے)

سنت موكده دن اوررات ميں باره بيں (يعنی فجر ع عشاء تك)

فجرے پہلے دور کعتیں، ظہرے پہلے چاراور ظہر کے بعد دور کعتیں، مغرب کے بعد دور کعتیں عشاء کے بعد دور کعتیں عشاء کے بعد عشاء کے بعد مشاء کے بعد مناز تراوی میں ہے) صاحبین کے قول پر نماز تراوی میں ہے) صاحبین کے قول پر نماز تراوی میں ہے) صاحبین کے قول پر نماز و تراوی میں ہے) صاحبین کے قول پر نماز و تراوی ہیں ہے)

ایک روایت کے مطابق عیدین کی نماز (بھی سنت موکدہ ہے، سیح قول کے مطابق واجب ہے) سیح قول کے مطابق واجب ہے ایک قول کے مطابق واجب ھے ایک قول کے مطابق واجب ھے ایک قول کے مطابق چاندگر بن کی نماز اور نماز استنقاء سنت موکدہ ہے۔

غيرموكده منتيل يامتحبنماز

عفرے پہلے چار سنت موکدہ) کے بعد (یعنی منت موکدہ کے بعد) دورکعتوں (سنت موکدہ) کے بعد دورکعتیں، عثاء کی دوسنتوں کے بعد (یعنی سنت موکدہ کے بعد) دورکعتیں، مغرب کی دوسنتوں (موکدہ) کے بعد چھرکعتیں، سنت وضواور تحیة المسجد (بیرسب سنت غیر موکدہ اور مستحب نماز ہے)

سیم میں امتیاز کیا جائے کیونکہ دونوں کے لیے یعنی حدث اور جنابت دونوں کے خاتمہ کے لیے یتم ایک میں ہوتا ہے۔ میں ہوتا ہے۔

ضابطه

تعین کی نیت ، مختلف اجناس میں امتیاز کے لیے ہوتی حے لہذا ایک جنس میں تعیین کی نیت لغو ھے کیونکہ بے مقصد ہے۔

اختلاف جنس كي پيچان

اختلاف جنس کاعلم، سبب کے اختلاف سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز وں کی جنس مختلف ہے حتی ا کردودنوں کی دوظہراور دودنوں کی دوعمر (کی نمازیں) مختلف جنس سے تعلق رکھتی ہیں لیکن رمینومان کے تمام ایام ایک مہینہ میں جمع ہوتے ہیں لہذاوہاں جنس مختلف نہیں۔

نتجه-(فرع)

اگر کی شخص کے ذمہ ایک متعین دن کاروزہ ہواوروہ کی اور دن کے روزہ کی نیت کرے مثلاً پانچ رمضان کا روزہ اس کے ذمہ ہواوروہ دس رمضان کی نیت کرے تو جائز ھے اس روزہ کی قضاء ہوگ جواس کے ذمہ ہے۔

لیکن دورمضانوں کی نیت کرے تو جائز نہیں کیونکہ دونوں کا سبب الگ ھے لہذا جنس میں لیا ف ہے۔

جیسے دوظہروں کی اکٹھی نیت کرے یا عصر کی جگہ ظہر کی نیت کرے یا ہفتہ کی نماز ظہر کی نیت کرےاوراس کے ذمہ جمعرات کی نماز ظہر ہوتو جا ترنبیس کیونکہ اختلاف سبب کی وجہ ہے جنس مختلف ہے۔ سجدہ تلاوت میں تعیین ضرور کی نہیں کہ فلاں آیت سجدہ کا سجدہ ہے۔

نوافل مطلق نیت سے اداہو سکتے ہیں وقت کی تعین ضروری نہیں اس پرعلاء کا اتفاق ہے۔ سنت موکدہ میں تعیین کی شرط میں اختلاف ھے قابل اعتباد اور صحح بات سے سے کہ ان میں تعیین شرط نہیں بلکہ سنت موکدہ نفل کی نیت اور مطلق نیت ہے بھی ادا ہوجاتی ہیں۔ چوهی بحث منوی کی صفت مثلاً فرض نفل ،ادااور قضاء کی تعیین

نماز

فرض نماز میں فرض کی نیت کرنا ضروری ھے لینی اس میں تین نیتی ضروری ہیں نماز کی نیت، وقت کی نیت اور فرض کی نیت۔

واجب نماز، فرض نماز کی طرح سے یعنی اس میں بھی واجب کی تعیین ضروری سے محض نماز کی نیت کافی تہیں۔

نوافل (سنت غیرموکده ہول یا عام نوافل ) اور سنت موکده دونوں طرح سی ہیں ، مطلق نماز کی نیت کرے یا امتیازی نیت کر مے لیعنی سنت ہوکدہ یا نفل کی نیت کرے۔

روزه

ماہ رمضان کاروزہ جب اداہو (قضاء شہو) تو اس کے لیے فرضیت کی نبیت ضروری تہیں لہذا مطلق روزہ کی نبیت ہو دونوں طرح جائز ہے۔

بی وجہ مے کہ اگر شک کی رات شعبان کے آخری دن کے روزے کی نیت کرے پھر ظاهر ہو جائے کہ بید مضان المبارک کا دن تھا تو وہ روز ورمضان کا ہوگا اور بیزنیت کا فی ہوگی۔

زكوة

ز کو ق کی ادائیگی میں فرضیت کی نیت ضروری سے کیونکہ صدقات کی گئی اقسام ہیں لہذا فرضیت کی نیت سے زکو ق دوسر مصدقات سے متاز ہوگی۔

3

اگر کمی مخف کے ذمہ فرض تج ہواوروہ نقل کی نیت کرے تو وہ نقل ہی ہوگا لہذا تج میں فرضیت کی نیت ضروری ہے۔

نوٹ: مجدین داخل ہونے کے بعد جونماز پڑھے دہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوجائے گا بعض نے کہا کہ بیٹھنے کے بعد بیددور کعتیں پڑھی جائیں اس طرح جو بھی فرض یانفل پڑھے دہ احرام کی دور کعتوں کے قائم ہوجاتی ھے چاشت کی نماز جو کم از کم چار اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں ، نماز جاجت اور نماز استخارہ بیسب نفل اور مستحب نماز ہے۔

لعيين مين خطاء كاضابطه

جن عبادات میں تعین شرط نہیں ان میں خطاء نقصان دہ نہیں سے جسے نماز کے لیے جگہ، وقت اور رکھات کا تعین (شرط نہیں) اگر ظہر کی نماز میں تین یا پانچ رکعات کے نیت کرے (اور چار پڑھے) تو مماز سے ہوجائے گی اور تعین کی نیت لغوہ وجائے گی۔

ای طرح ادا کا امین کیا پر ظاهر ہوا کہ وقت نگل چکا ھے یا تضاء کی نیت کی پھر معلوم ہوا کہ وقت باقی ھے تو نماز درست ہوگ۔

لیکن جن عبادات میں تعیین شرط ھے مثلاً روزے کی جگہ نماز کی نیت یااس کے برعکس، ای طرح ظہر کی جگہ عصر کی نیت ہوتو بیفقصان دہ ہے۔

ای طرح اس نے جعرات کے دوزے کی نیت کی اور دہ کوئی اور دن تھا تو جائز نہیں اگراس نے مخص قضاء کی نیت کی اور دہ اس دن کو جعرات خیال کرتا تھا جب کدوہ کوئی دوسرادن تھا تو بیجائز ہے۔ تیجم کا مسئلہ

مجدیں داخل ہونے یا اذان یا اقامت کی نیت ہے تیم کیا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہامور (جن کے لیے تیم کیا) عبادت مقصودہ نہیں یہ دوسرے کے تابع ہیں۔ قر اُت قر آن کے لیے تیم کیا تو اس میں دوروایتیں ہیں ہیں عام علماء کے نزدیک اس سے نماز پڑھ کتے ہیں۔

كقارات

کفارات میں فرضیت کی نیت ضروری ہے ای لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کفارہ اور قضائے رمضان کے روزوں میں رات کے وقت نیت ضروری ہے کیونکہ (ماہ رمضان کے علاوہ) تمام ون (جن میں روزہ ممنوع نہیں) نفلی روزے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے روزے کی صفت (کفاره یا قضاء) کی تعیین ضروری ہے۔

وضواورغسل

وضواور عنسل میں فرضت کی نیت ضروری نہیں کیونکہ بیروسائل سے ہیں (عبادت مقصورہ نہیں) بلکدان میں نیت شرط نہیں لہذااس بحث کے ساتھان کا کوئی تعلق نہیں۔

2

میتم میں محض رفع حدث (ناپاکی کودور کرنے) کی نیت کافی ھے فرضیت کی نیت نثر طانین کیونکہ بیدوسائل سے ھے اس میں مطلق نیت ضروری ھے اور اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔

ادااور قضاء كى نىيت

يعنى ادااور قضاء كتعيين كى نيت كرنا\_

ال سلسط میں تفصیل بیر سے کہ بعض عبادات اداءاور قضاء ہے موصوف نہیں ہوتیں ان میں اداو قضاء کی تغیین شرط نہیں جیسے دہ عبادات جو مطلق عن الوقت ہیں ان میں وقت کی قدیمیں جیسے زکو ق ،صدقہ فطر، عشر ،خراج اور کفارات ، ای طرح جن عبادات کی قضاء نہیں جیسے نماز جمعہ اور عیدین اور دوسری نماز سے التباس بھی نہیں ہوتا لہذا ان میں بھی اداکی نیت ضروری نہیں۔

ی لیکن جونمازیں ادا بھی ہوتی ہیں اور قضاء بھی جیسے پانچ نمازیں تو علماء کرام فرماتے ہیں ان میں بھی پیزنیت ضروری نہیں کیونکہ ادانماز قضاء کی نیت سے اور قضاء نماز اداکی نیت سے جائز ہے۔

يأنچويں بحث (اخلاص)

پ ہ یہ ۔ اخلاص ہر عبادت کی جان مے البذا نماز ہو یا دیگر عبادت اخلاص کے ساتھ ادا کرنی جا ہمیں اور یا کاری نہیں ہونی جا ہے۔

بزازیہ پیس ہے کہ کی شخص نے اخلاص کے ساتھ نماز شروع کی پھراس میں ریا کاری شال ہوگئی تو سابق کا عتبار ھے اور وہ اخلاص ھے بہر حال فرائفن میں ریا کاری بھی ہوتو واجب ساقط ہوجا تا ھے گویار یااوراس کے عدم کا تعلق فرض کی ادائیگی اور عدم ادائیگی نے بیس بلکہ تجولیت اور ثواب ہے ہے۔ چھٹی بحث و وعیا دتوں کو جمع کرنا

اس کا مطلب یہ معرکہ ایک ہی تیت میں دوعبادتوں کو جع کیا جائے اس کی دوصور تیس ہیں۔ (1) دسائل میں (2) مقاصد (عبادات مقصودہ) میں

وسائل میں دونیق کوج کرنا مجھ مثلاً جھدے دن، عنسل جھداور رفع جنابت کے لئے عنسل دونوں کی نیت سے شل کیا جائے تو مجھ ہے۔

مقاصد میں تفصیل ہے۔

دوفرضوں کی نیت کی جائے یا قرض اورنقل کی بہلی صورت میں دیکھا جائے دونیتوں کا جمع کرنانماز میں ہوگایادوسری عبادات میں ماگر تماز میں ایسا کرے (مثلاً ظہراور عصر کی اکٹھی تیت کرے) توان میں سے ایک تماز بھی صحیح نہیں ہوگا۔

. اگردوزے ش تقناءاور کفارودونول کی نیت کرے تو تضاءروزه بوگا حفزت امام محدر حشالشعلیہ فرماتے ہیں بنقلی روزه بوگا۔

اگر کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کی نیت کر ہوان میں جے چاھے مراد لے سکتا ھے اگر ذکو ۃ اور کفارہ کی نیت کو بچھ کر نے قوش اور کفارہ کی نیت ہوگی اگر فرض نماز اور نماز جنازہ کی نیت کو بچھ کر نے قوض نماز کا نیت ہوگی۔ نماز کی نیت ہوگی۔

ضابطه

اگردوفرضوں کی نیت کرے اور ان میں سے ایک اتو کی ہوتو نیت اس کی طرف پھر جائے گی قضاء کاروزہ، کفارہ کے روزہ سے اقو کی ہے۔

اگرقوت میں برابر ہوں تو اگر روزہ کا مسئلہ ھے تو اے اختیار ھے جس طرح کفارہ ظہار اور کفارہ پمین ،ای طرح زکو ۃ اور کفارہ ظہار ،لیکن کفارہ پمین کے مقابلے میں زکو ۃ اقویٰ ہے۔

نمازیں اقوئی مقدم ہوگی ای لیے فرض نماز بناز و بے مقدم ہے۔ اگر دوفرضوں کی نیت کر بے قواس کی نیت ہوگی جس کا وقت ھے اگر فوت شدہ ہوں قوان میں ہے پہلی کی نیت ہوگی۔ اگر دو جو ں کے لیے احرام باند ھاتو دوصور تیں ہیں اکٹھا ہویا آگے بیچھے تو حضرت امام ابو حضیفہ اور حضرت امام ابو یوسف تجھما اللہ کے نزدیک اس پر دونوں لازم ہوں کے حضرت امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک لازم ہوگالیکن آگے بیچھے کی صورت میں پہلا لازم ہوگا۔

ثمرة اختلاف

اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ج کے افعال شروع کرنے سے پہلے کی جنات کا ارتکاب کر ہے تو دواحراموں میں جنات کی وجہ سے دودم لازم ہوں گے البتہ امام ابو لیسف رحمتہ الشعلیہ کے بزدیک ایک دم لازم ہوگا۔

نوٹ: کتاب میں حضرت امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کاذکر سے لیکن راقم کے خیال میں حضرت امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کاذکر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے نزدیک ایک جج لازم ہوگا جب کہ شیخین کے نزدیک دونوں لازم ہوتے ہیں۔واللہ اعلم۔(12 ہزاروی)

ایک عبادت کے دوران دوسری عبادت کی نیت

اگرایک عبادت شروع کی اوراس کے دوران دوسری عبادت کی طرف انقال کی نیت کی اگر انتقال کی نیت کی اگر انتقال کی نیت کی اگر انتقال کی نیت کے ساتھ تجمیر بھی کھی تو پہلی سے خارج ہوجائے گا اورا گرنیت کرے لیکن تجمیر نہ کھی تو خارج نہیں ہوگا (اور دوسری میں داخل نہ ہوگا)

جیے ایک نماز کے دوران دوسری نماز کی نیت کرے تو مندرجہ بالاعلم ہوگا۔

ساتویں بحث (نیت کاوقت)

نیت کاوقت بنیادی طور پرعبادات کی ابتداء سے اور ابتداء کی دو تعمیل میں۔ (1) ابتداء حققی (2) ابتداء حکمی

اگر وضوکرتے وقت نماز کی نیت کرے مثلاً ظہر یاعصر وغیرہ امام کے ساتھ پڑھنے کی نیت

کرے اور اس کے بعد ایے عمل میں مصروف نہ ہوجونماز کی جنس نے بیس (مثلاً کھانا پیناوغیرہ) اور جب نماز کی جگہ پہنچ تو نیت حاضر نہ ہوتو حضرت امام محمد رحمت الله علیہ فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ نماز جائز عے حضرت امام ابو حذیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحم حما اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

کیونکہ بینت نماز شروع کرنے تک ملی طور پر باتی سے جس طرح روزے میں ہوتا سے (کررات کی نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے)

اگر نماز شروع کرتے وقت نیت حاضر ہو مثلاً کوئی پو چھے کہ کوئی نماز پڑھ رہے ہوتو وہ فوراً بتا دے کہ فلال نماز پڑھ رہا ہوں تو بیزیت تامہ ہے۔

سوال: یہ کہا گیا کہ نیت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کوئی دوسراعمل حائل ندہوحالا تکہ وضوکر کے گھرے مجدی طرف جانا یکل نمازی جنس نہیں تو بیزیت کیے درست ہوگی۔

جواب: حائل ہونے والے عل مرادوہ عمل مے جونماز سے اعراض پر دلال کرے اگر چلتے چلتے گئے۔ گفتگو کرتا مے یا کچھ کھا تاجا تا مے توبیر کاوٹ نہیں۔

وضوء شل اور تيم

جیسا کریہ بات گزرچکی ہے کہ وضواور عسل کے سیجے ہونے کے لیے نیت شرطنہیں البتہ ثواب کے لیے نیت شرطنہیں البتہ ثواب کے لیے نیت ضروری ہے تواس صورت میں تمام اعضاء کے دھونے کا ثواب تب بیلی سنت لینی ہاتھوں کو کلا ئیوں تک دھوتے وقت نیت کر لیعض حضرات نے فرمایا کہ چرہ دھوتے وقت نیت کر کے بعض حضرات نے فرمایا کہ چرہ دھوتے وقت نیت کر کے بینی ہیلی صورت مناسب ہے۔

عنسل میں بھی سنتوں کے آغاز سے نیت کرناباعث حصول تواب ھے میٹم میں نیت شرط ھے اوراس کا کل پاک مٹی پر ہاتھ رکھنے کا وقت ہے۔ نیت اقتداء

نمازباجماعت بین امام کی افتد اء کی نیت کا افضل وقت امام کا نماز شروع کرنا مے اور کھڑے ہوتے ہی نیت کرے اور بیم علوم ہو کہ ابھی امام نے نماز شروع نہیں کی تو بھی جائز مے اور بیگان کر کے کہ امام نے نماز شروع کردی نیت کی معے حالانکہ شروع نہیں کی تھی تو اس میں اختلاف مے کہا گیا ہے کہ حائز نہیں

مالك والمعالمة والمراجعة و

ز كوة كى نيت كاوتت

وضوعى المستقرب

والمواكل كرون المراجل بالمراجل المراجل والمواجل المراجل المراج كرسة بالدالك كرسة وقت نيت كرس كوك ذكرة مودع عي شي شين يترو عدد اللي ع كرزيد ووالى على والى بعض وقاعدود كل مترق وقى عدار المواق مورد على ال الك أر تدوت تيت كي جائ كي-

صدقة فطركي نبيت كاوقت

مدقة فرويت اومعرف كالتبار سادكاة كالرع عالين يافق ع كرمدة فعر こうかいとうなるところとのとかりというとう

روزه اوروقت نيت

روز وفرش وكايال والرفرش وولها ومضائ كالداروز ووكايات كمالاوو وكالراوات رمضان موق سرن کے قروب ہوئے سے اس کی ایستال جا تی مصاور دوئے سے مشعل می اور کی اس عدال سال و والحري التي المرازي مع يلي يلاده الله عال على الماده والمال ك لية مانى عار ماورمضان كاداروزوند وبكه تضاويا تزريا كفارد كاروزه ووقو نيت حقد يعنى 一日の大きりのとうないというというというというというというという اور ملی دوز و کی نیت کاوقت ادائے دمضان کی طرح ہے۔

ع كاوقت نيت

ع كانيت مقدم ول على الروم كودت تبيك ما تعدا يعليد كالم مقام عام معى بدى جاد عاديدة كى نيت كادت عداس على أو ان (افعال ي عد معلى) يا مورفيل مو كان كالالدي كادكان اى دقت كي بول كروب والمعقدم يوكد والمرك عرافرا

winders and the state of the second of the s - Marithantinine Suite West

「なりきんでんかんな」

Key Chazar Be it is best to the angle of the からないらいかれていんながらなってこうとうかいうまないからいかられ なっちゃんかんじゃくちゃいいからまっちゃんかんかいっかんじんかいかんかんかん فردرى فيل خامدوس كالمعتمر طيد غرب كم مطابق شراعيان كالتعد الفال الوالان على ال 一年しているときというという

( ي بحث ( كل نيت )

الميت كالراس المعالمة المتعالم المعادية المعادية

يهال ووقاعر عدي ب

1 - ول كن يت كالفريم ويافي اليت يراكتا ورايا واستا-

いたいんのはないなかんなこうなられることいいはしところしいこ ے یہ بات مع کرا کرول اور تریان کی تیت الف موج اے مثل ول میں الم کی افراد اور تریان مصر کی - おかりまけしかに ガニングラレ

was in 1334 Desto and it is the will to fee the وكاليا عدل ين حم كانيت تدوياكن بات كالمهاع بابتا فاربان على اور بات كالمم كالفاء 一番できるいのことは

يكم الشرتعالى كام كي تم كمان عاصلت علاق اور ماق كالقافانية كابير مول و قصا هاد ق اور حال و الع مول كرد يا حافظ مول كرد ف جوالس المين ول على تيت كو عاصر زورك كل واليت على الك ووق ذبان عظم كافي ع

حديث نفس كى اقسام واحكام

انان كرل بن اطاعت اور كناه كحوال عديدا مون والح خيالات كى بانجى ب

1- الهاجس دل ش جوخيال واقع بواا ع باجس كها جاتا -

2- الخاطر-جبإجى پيلاعية اعظركم إن-

3- مدیث فن - پر جب ای می زدد ہوتا ہے کئل کرے یان کرے تواے مدیث فن کتے ہیں۔

ليخ بين-الحم-جب تصدفعل كورتي حاصل موقوات الحم كيت بين-

5- العزم-جب تصداوراراده پخته وجاتا حقوا ع العزم كتم بين-

ہاجس پرمواخذہ نہیں کیونکہ وہ بندے کافعل نہیں اور وہ اس میں ب بس ہے۔ خاطر اور حدیث نفس بھی قابل مواخذہ نہیں کیونکہ حدیث شریف کے مطابق ان دونوں تے تم اٹھایا گیا۔ میریتنوں اگر نیکی کے سلسلے میں ہول تو قصد نہ ہونے کی وجہ سے اجرنیس ملے گا۔

اور الھم"كيارے ش حديث شريف ش ب

من هم بحسنة فلم لوملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا الى بلغ ماثة ضعف ومن هم ليئة فلم يعلها لم تكتبُ وان عملها كتبت

( سیج مسلم کتاب الایمان باب تجاوز الله عن صدیث النفس جلد 2، بز ، 4، مس 149)
جوینکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کر سکے اس کے لیے ایک نیکی کھی جاتی ھے اور جوینکی کا ارادہ
کرے اور اس پر عمل بھی کرے تو اس کے لیے دس سے سات سوتک کھی جاتی ہیں اور جو برائی کا ارادہ
کرے اور عمل نہ کرے تو گناہ نیس لکھا جا تا اور اگر عمل کرے تو ایک گناہ لکھا جا تا ھے۔

دمویں بحث۔نیت کی شرائط

نیت کےدرست ہونے کی چندشرانط یں۔

ارثاوفداد على به الله نفسا الا وسعها (سورة بقرة آ مت 286)(1) لا يكلف الله نفسا الا وسعها (سورة بقرة آمت 286)(1) الشقالي كي تلس كواس كي طاقت عن يادة تكلف فيس ديا-

زبان سے نیت کی حیثیت چونکہ تابی نیت کے ساتھ زبانی تفظ شرط نیس لہذا زبانی نیت کا اعتبار نیس جب تک دل سے پونکہ تابی نیت کے ساتھ زبان سے تفظمتی سے یاست یا مردہ ہے۔ میت ندہوالبتہ یہ جانا ضروری ھے کہ زبان سے تفظمتی سے یاست یا مردہ ہے۔

یت نہ والبتہ یہ جاننا ضروری مے اربان ہے۔ تو صاحب ہدایہ کے زویک متحب مع اگر ول کے ارادے پر تخم ہراؤند ہو فتح القدیم شل مع کہ نجی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہے زبانی نبیت کسی سیحے یاضعیف حدیث ہے ٹابت نہیں این امیر حاج نے یہ اضافہ کیا کہ انتہ اربعہ ہے بھی منقول نہیں المقید (کتاب) میں جے کہ بعض مثالی خ این امیر حاج نے یہ اضافہ کیا کہ انتہ اربعہ ہے بھی منقول نہیں المقید (کتاب) میں جے کہ بعض مثالی خ زامے مثالی کے محرود اور پکھے نے سنت نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

ے اسے ساں سے روہ روہ اور اور اللہ اللہ کا دور سے لہذا مناسب یہی ہے کہ صاحب ہداید کے قول الکین آج کا دور ففات اور دیوم افکار کا دور سے لہذا مناسب یہی ہے کہ صاحب ہداید کے قول کو اقتیار کیا جائے لیکن زبان سے نیت کو متحب قرار دیا جائے (12 ہزار وی)

غذر، وقف اطلاق اورعماق شنيت

جب کوئی نذر مانی جائے قوزبان سے کہنا معتبر ہوگا صرف دل کی نیت کافی نہیں ہوگی کوئی چیز وقت کرنا ہوتو بھی زبانی تلفظ ضروری ھے ای طرح طلاق اور حماق میں بھی زبانی تلفظ ضروری ہے۔ حدیث نفس (قبلی خیال)

تلی خیال جے مدیث نفس کہا جاتا ہے اس پر مواخذہ تب بوگا جب اس پر عمل ہو۔ حدیث شریف عن ب

تجاوز الله عن امنى عما حدثت به انفسها ما لم تعمل اويتكلم الى غن (1) اشتال في مركامت حقيق خيالات عدر كروفر ما إجب تك (ان ير) عمل ندكر

الإلايان إلا ال

ميمسلم كناب الفان إب الجاوز الله تعالى أن حديث النفس جلد 2، ير مه، ص 147

من المسجد حتى يسمع صوتا اويجد ريحا (صحيح ملم كتاب الطهارة باب من تين الطهارة ثم شك لدان يصلى بطهارة جلد 4 ص 51) جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹ میں کوئی چیز محسوں کرے اور اسے بجھ ندآئے کہ کوئی چیز نكلى إنبين؟ تووه مجدے برگزنه فكے حتى كه آواز نے يائو يائے۔

لعنی اس کا وضویقینی ھے اور پیٹ میں کچھمحسوں کرنامحض شک ھے لہذا اس کا وضونہیں ٹو ٹا البته موا نظنے كى آواز يا يُومحسوس كرے تواسے وضوئو نے كاليقين موجائے گا۔

اس قاعدہ کے تحت چنو منی قواعد ہیں، جودرج ذیل ہیں۔ صمنى قاعده نمبر 1 كى چيز كاليني اصل حالت يرباقى رمنا

مثال \_ جس آ دی کوطہارت کا یقین ہواور حدث میں شک ہوتو وہ طہارت پر ہی ہوگا اور جے حدث كاليقين مواور طبارت كاشك موتووه بوضوي موگا-

صمنی قاعدہ نمبر 2 اصل برأت ہے

مطلب یہ سے کداگر کوئی شخص کے کہ میں فلال چیز سے بری الذمہ بول اور دوسرااس پر دعویٰ کرے توبید دعویٰ خلاف اصل ہوگا کیونکہ اصل بیدھے کہ آ دی بری الذمہ ہوتا ھے اس لیے مدعیٰ علیہ ك بات مانى جاتى سے كيونكدوه اصل كے مطابق صاور مدى چونكه خلاف اصل كا دعوىٰ كرتا سے لبنداا سے گواہ پیش کرنے کے لیے کہاجاتا ہے۔

جب كوئى چيز بلاك ياغصب كى تئى اوراس كى قيت مين اختلاف بواتو چنى بجرنے والے كا قول معتر ہوگا كيونكه اصل ذائد قم برأت ب-

صمنی قاعدہ نمبر 3 فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں شک ہوتو اصل عدم فعل ہے اگر کسی کوشک ہوا کداس نے فلال کام کیا ھے پانیس تواصل یہ سے کداس نے نہیں کیا۔ اس کے شمن میں ایک اور قاعدہ ھے وہ یہ کہل وکثیر میں شک ہوتو قلیل پرمحول کیا جائے گا كونكه وه يني ب\_

اسلام - يك ديد مع كه كافرك عبادات مح نيس بوتس كونكروه نيت كاالل نيس -صاحب كنزوغيره ف لكحا كما كركافر يتم كري ورست نبيل كيونكماس مين نيت شرط سفاور وہ نیت کا اہل نہیں اور اگر وضویا عشل کرے پھر اسلام قبول کرے تو نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وضواور عشل مين نيت شرطنبيل لبذا كافر كاوضوا ورعسل سيح ب-

تميز \_ يعنى بجور كفتا بولبذا ايما بجد جو مجهدار شهوادراى طرح مجنون ان كي عبادت مي تبيل \_

منوی کاعلم \_ جس عبادت کی نیت کی اس کاعلم بھی ہوجس فحض کونماز کی فرضیت کاعلم نہ ہواس کی نماز درست نبیس کیونکہ نماز کے لیے نیت ضروری سے اور ثیت کے لیے اس کی فرضیت کا

کوئی منافی بات نہ پائی جائے۔نیت کے لیے چوتھی شرط یہ سے کہ نیت اور منوی کے درمیان کوئی ایس بات نہ پائی جائے جواس کے منافی سے جس کا اس عبادت سے تعلق نہ ہو یکی دید ھے کدا گرکوئی محف مرتد ہوجائے (معاذ اللہ) تو اسکی عبادت باطل ہوجائے گ۔

نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي صحبت كالمسئله

اگركونی شخص (معاذالله) مرتد موكيا اوراى ارتداد پرمركيا تووه صحابي ندر بااگراس كے بعد اسلام قبول كياتوا كرحضور عليالسلام كى (ظاهرى) حيات طيبين أوبك أوصحبت بنوى كيلوش ين كوكى حرج نبيس \_

اليقين لا يزول بالشك (يقين، شك عزائل بيس بوتا)

مطلب یہ کداگر کمی بات کا یقین ہواوراس کے خلاف شک پیدا ہوتو یقین برقرار رہے گا كونك يقين قوى ساورشك كمزور ساور كزور، قوى كوخم نيس كرسكا\_

مثل جب پانی کے پاک ہونے کا یقین ہوتو تحض شک سے نا پاک نہیں ہوگا بلک کی يقين دليل ے بی اس کی ناپا کی ثابت ہوگی اس قاعدہ کی دلیل حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث في جيام ملم رحمة الله عليان فل كياب

سركاردوعالم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

اذا وحد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شي ام لا فلا يخرجن

عارضي صفات إلى-

اور اگر لوش کا ای بنیاد پر قریدی کرده کواری صاب نیتایا کرلوش کی می بید منت موجود نیس مصاور بائع نے اس کے کواری ہونے کا دموی کیا تو بائع کی بات قبول ہوگی کیونکہ کوارہ بن منات اصلیہ میں سے مصاور مفات اصلیہ عن اصل معدم نیس بلک وجود ہے۔

ضمی قاعده نمبر 5 اصل بیرهے که حادث کی اضافت اقرب اوقات کی طرف کی جائے

اس منابط کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیا داقعہ پیدا ہوتو قریب ترین وقت کی طرف اس کی اضافت کی جائے۔

مثال۔ اگر کی شخص نے کپڑے بی تجاست دیکھی اوراس کپڑے بی اس نے تماز پڑھی تھی اور اے معلوم نیس کہ بی تجاست کب لگی ھے تو آخری مرتبہ جب بے وضو ہوا اس کے بعد کی تمازیں لوٹائے اورا گرمنی لگی ہوتو آخری بارسونے کے بعد جو تمازیں پڑھی ہیں ان کولوٹائے۔

صمنى قاعده نبر 6 اشياء من اصل كيا صاباحت يارُمت؟

حضرت امام شافعی رحمت الله علیه کا ند به بید هے کداشیاء میں اصل اباحت ہے جب تک عدم اباحت کی دلیل ند بدواحناف کے نزدیک بھی اصل اباحت ہے شرح منار میں ہے کداشیاء میں اصل اباحت ہے بیعض حذیفہ کے نزدیک ہے اور ان میں امام کرخی رحمت الله علیہ بھی شامل ہیں بعض اصحاب حدیث فرماتے ہیں کداصل '' (ممانعت ) ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کے زویک اصل تو قف صے یعنی اس کا تھم سے لیکن ہم بالفعل اس سے واقف نہیں ہدایہ میں بھی اباحت کو اصل قر اردیا گیا۔

اس اختلاف کااڑ وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں تھم کے بارے یس خاموثی ہو۔ جیے کی نہر کا تھم معلوم نہ ہو کہ وہ عام لوگوں کے لیے مباح سے یا کسی کی ملکیت ہے۔ ضمنی قاعدہ نمبر 7 جماع اصل میں حرام ہے

كى عورت سے جماع كرنا اصل ميں حرام ھے اى ليے فخر الاسلام نے كشف الاسرار ميں

یماں ایک قاعدہ اور بھی ہے وہ پر سے کہ لیقین ، بیتین کے ماتھ ڈتم ہو سکتا ہے اور اس ہے مراد ظن عالب ہے۔ چند مثالیس

کی شخص کوشک ہوا کہ اس نے طلاق دی ہے یا نیس تو طلاق واقع نیس ہوگی کیونکہ اصل . مدم شل ہے۔

اگر شک ہوا کہ ایک طلاق دی ہے یا زیادہ تو اصل پر بنیاد ہوگی کیو تکہ قلیل اور کیٹر میں شک ہو تو قلیل پرمحول کیا جاتا ہے۔

البتہ زیادہ طلاقوں کا یعین ہویا تھن عالب ہوتو زیادہ طلاقیں ہوں گی کیونکہ اب یعین (ایک طلاق) دوسرے یعین (زیادہ طلاقوں) کے ذریعے ختم ہور ہاہے۔

ضمنی قاعدہ نبر 4اصل عدم ہے

یعنی عدم اصل ہے وجود اصل نہیں ہی وجہ ہے کہ وطی کی نفی کرنے والے کا قبول کیا جائے گا
البت عنین کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر وہ وطی کا دعویٰ کرے اور عورت انکار کرے شیٹ
ے ثابت ہوجائے کہ دہ عورت کنواری ہے تو اے اختیار ہوگا لیعنی اس کے نکاح میں رہے یا علیحدگ
اختیار کرے اور اگر خواتین کہیں کہ یہ تیبہ ہے تو خاوند کا قول معتبر ہوگا کیونکہ وہ عورت کے اس نے فرقت
کے استے قاتی کا انکار کرتا ہے اور اصل عنین ہونے ہے سلامتی ہے ( یعنی عنین نہونا ہے )

ای طرح شریک اورمضارب نفع کا انکار کریں تو ان کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اصل عدم سے (البتدرب المال گواہ پیش کر بے تو نفع ثابت ہوجائے گااور چونکہ وہ اصل کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے اس لیے اس کے ذمہ گواہ پیش کر نالازم ہے)

تنبيه

مطلق عدم اصل نہیں بلکہ دہ صفات عارضہ میں اصل ھے اور صفات اصلیہ میں اصل وجود ہے۔
اس کی مثال کی شخص نے اس بنیاد پر غلام خریدا کہ دہ نان بائی یا کا تب ھے اور اس نے بتایا
کے غلام میں ریصفت موجود نہیں تو اس کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اصل ان صفات کا نہ پایا جانا ھے کیونکہ یہ

سے کیایاٹیں اگرایا کیلی بار ہوا مے تو دہ سے سرے سے نماز شروع کرے دو سُوکرے اور ہر کا سی کرے۔ 2۔ شکار پر تیر پھینکا مجروہ اس کی نگاہ سے عائب ہو گیا بجرمردہ بایا اور موت کے سب کا علم نیس تو شک کی وجہ سے دہ حرام ہوگا نیس تو شک کی وجہ سے دہ حرام ہوگا

دوسرافا كده

شك بطن اوروجم اور غالب ظن كي تعريفات.

جب طرفین (ہاں یانہ) برابر ہوں تو اے شک کہتے ہیں اگر ایک طرف رائے ہوتو اے ظن کہا جاتا ہے اور اس ش در نظی کی جب کوتر نیج ہوتی ہے اور فطاء کی جب کوتر نیج ہوتو وہم کہلاتا ہے۔ جب ول ش رائح طرف ہوتو بی عالب یا اکبر رائے ہے اور فتہاء کے نزد یک بچی معتر ہے۔ نوٹ: فتھاء کے نزد یک عالب ظن یعین ہے گئی ہوتا ہے اور یہی ادکام کی بنیاد ہے فتہاء نے تصریح فرمائی کہ وضو تو ڑنے والی چیز وں میں عالب، مختق کی طرح سے اور طلاق واقع ہونے کا تھن گمان ہوتو واقع نہیں ہوگی اور ظن عالب ہوتو واقع ہوگی۔

تيرافا كده-التصحاب

انصحاب کا مطلب مید ہے کہ جو تکم تحقق ہو گیا جب تک اس کے عدم کا گمان نہ ہواس کے بقاء کا تکم لگانا کہ بیاب بھی ہات ہے ، اعصحاب کہلاتا ہے۔

ال كروي بونين اختلاف م

ایک قول میہ سے کہ یہ مطلقاً جت سے ، اکثر فقہاء نے مطلق جت کی نفی کی سے اور تین عظیم شخصیات معفرت ابوزید ، بش الائمہ اور نخر الاسلام رحمما اللہ نے فر مایا کہ استحجاب ، وفع کے لیے جمت سے استحقاق کے لیے نہیں اور فقہاء کے نزدیک یہی مشہور ہے۔

مثلاً جو خض مفقود سے ہمارے زدیک ندوہ کی کا دارث ہوگا اور نداس کی وراثت تقتیم ہوگی لیے فوہ اپنے مال کے اعتبارے زئدہ قرار دیا جائے گا اوراس کی وراثت تقیم نہیں ہوگی اس طرح اس سے ضرد کو دور کرنے کے لیے استصحاب دلیل ہوگی یعنی وہ اپنی پہلی حالت پر قائم سے یعنی زئدہ ہے۔

اوراستحقاق کے لیے جمت نہیں یعنی اگراس کا کوئی وارث (مثلاً باپ) فوت ہوجائے تو اس کومر دو قرار دیا جائے گا اورائے وراثت سے حصہ نہیں ملے گا یعنی یہاں استصحاب کو دلیل نہیں بنایا جائے گا اورائے پہلی حالت پر قائم قرار نہیں دیا جائے گا۔ فر بایا کد نگان ش اصل طر (ممانعت) مے اور ضرورت کے تحت اے جا تزقر اردیا گیا ہے۔
اور جب کی جورت بی صلت اور تو مت کا نقابل ہوتو تو مت قالب ہوگی ای لیے شرمگا ہوں
کے بارے بی فوروقگر جا تر تیس اگر کی شخص کی چارلونڈیاں ہوں اور ان میں ہے کی ایک معین کو آزاد کر
وے چھر بچول جائے اور معلوم نہ ہو کہ کوئی لونڈی آزاد کی ہے تو وہ وہ کی کرنے یا فروشت کرنے کے سلسلے
میں تجری میچی موجی و بچارتیں کرسکا۔

منى قاعده نبر 8 كلام مين حقيقت اصل ب

ای قاعدہ کا مطلب یہ سے کہ کلام میں حقیقت اور مجاز میں سے اصل حقیقت سے (بب حقیقت پوئل نہ ہو سے یا وہ متر وک ہوجائے تو مجاز کواختیار کیا جاتا ہے ) مثل اٹکار کا حقیق معنی وطی کرنا ہے اور ارشاد خداوند کی:

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء (مورة الساء آيت 22) اوران مورة ل عنائ تروجن عقباري آباء واجداد في نكاح كيا-اي رجول هي ين ولي مرادب-

لہذا جس طرح پاپ کی بیوی (موتیلی والدہ) حرام ھے ای طرح جس سے باپ نے زناکیا دہ بھی حرام ھے ای لیے احداف کے نزویک باپ کی مزنیہ ہے بیٹا جماع نیس کرسکتا اور جب جماع جائز نیس تواس سے نکاح بھی جائز نیس ۔

نوے: عقد لکاح کے لیے لفظ نکاح بطور مجاز استعمال ہوتا سے اور ہمارے ہاں بیر مجاز متعارف ہے۔ ایک اور مثال یہ ھے کہ اگر کوئی چیز اولاد کے لیے وقف کی تو اولاد کی اولاداس میں شامل نہیں ہوگی کیو تکہ لفظ اولاد کے حقیقی معنی میں اولاد کی اولاد نہیں آتی ۔

قاعدہ نمبر 3 کے چندفوائد

قاعد ونبر 3 یعنی یقین شک نے دائل نہیں ہوتا کے تحت چند فوائد ہیں۔ پہلافائدہ چند سائل پر مشتل ہے۔

مثلًا فبر 1 کی کوشک ہوا کہ اس نے تجبیر تریم یہ کی ھے یانیس یا وہ بے وضو ہوا تھا یانہیں یاسر کا

ای سے مراد مطلقا شیرے باہر جانا ہے اور اس سنر بی جمعہ عیدی اور نماز با جماعت کو چوڑنے وسواری پرنقل پڑھنے گئے کا جواز ہو ہوں بی سے کی ایک کوسٹر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعدا کداری کا انتجاب کی صورت بی تخفیف ہے۔

نوث: احتاف كرزديك مسافرك ليفازش تفررخست استاط يعنى مزيت سے يعني پورى نماز (چار ركعت فرض) پر هناجائزنين (جب اكيلا پر سے)

رخ

يارى كى رفعتيل بهت زياده يس-

مثلاً نقس یا محضو کی ہلاکت کا خطرہ ہو یا مرض کے بڑھنے کا ڈر ہوتو تینم جا تڑ ہے، بیاری کی وجہ سے جی کریالیت کرا شارے سے پڑھنا (حب ضرورت) جا تؤہے۔

ماہ رمضان میں شخ فانی کا فدید دینا، کفار ہو تھیار میں بیمار کی دجہ سے روز وں کا کھانا کھلاتے کی طرف انقال ،اعزکاف سے ٹکٹا وغیرہ (تفصیل اصل کتاب میں ویکھیس)

0151

ا کراہ کا معنی کی کو مجود کرنا ھے اور اس کی دو تقمیس ہیں۔ (1) اگراہ کا ل (2) اگراہ قامر

اگراه کاش میں مکرہ (فتح راء) کا اختیار فاسداور رضا معدوم ہوتی ہے مثلاً مکرہ ( کسر ؤراء کے ساتھ ) کہتا ہے کہ فلال کام کردور نہ تھیں قتل کر دوں گا کراہ کاش کی صورت میں مردار کھانے ،شراب پینے اور فنزیر کھانے کی ممانعت فیس بلکدا سے پہنچنیف حاصل ہوتی ہے۔

ا کراہ قامری صورت میں مکر وی طرف ہے تھی دھمکی ہوتی سے اور مکر وی رضا محدوم ہوتی سے اس میں الجانیس ہوتا ( یعنی وہ مجبور تیل ہوتا ) جب کرا کر او کال میں الجاء ہوتا ہے۔

نسيان

نسيان كاواض تغريف بدب

4,2000

المشقة تجلب التيسير -مشقت آسانی کولاتی ہے اس قاعدہ کا مطلب ہے کہ جب کوئی عمل باعث شقت ہوتو شریعت اسلامیہ کی طرف ہے اس میں تخلیف ہوتی ھے اس کا دلیل ہے۔

ارشاد خداد تدی ہے:

برید الله بکم البسر و لا برید بکم العسر (سورة بقره آیت 185) الله تعالی محارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تحارے لیے تکی کاارادہ تیس فرما تا۔ نیز ارشاد ضداد تدی ہے:

وما جعل عليكم في الدين من حرج (سورة حج آيت 78)

اور حديث شريف يس ب:

احب الدين الى الله تعالى الحنيفيه السمحة

الله تعالیٰ کے ہاں پہند ہیرہ دین وہ ھے جو خالص اور آسان ھے ( سی جناری کماپ بیان 10/1 )

علاء كرام فرمائے بيں بيرة عده شريعت كى تمام رخصتوں اور تخفيف كى بنياد ہے۔

عبادات وغيره مين اسباب تخفيف

عبادات وقيره يل تخفيف كامباب مات ين-

(1) سفر (2) مرض (3) اكراه (4) نسيان (5) جبالت (6) مُمر اور مُوم يلوي (7) تقلق

سنرکی دونشمیں ہیں۔

1۔ دوسٹر بوطویل مسافت کے ماتھ فاص صاوراس سے مراد تین دن دامت ( کاسٹر کا ہے۔
اس بی نماز بین تعروروزہ مجبوڑ نے والیک دن دامت سے زیادہ مورون بی سی کرنے الد قربانی داجب ندہوئے کی صورت بیل تخلیف ہے۔ یعن اے موصوف انے ہیں لیکن اس کے لیے صفات نیس مائے۔

3\_مقام اجتبادیش جہل۔ یہ وہ جہل ہے جس پی شبہ پایا جاتا ہے مثلاً کی شخص نے اس صدیث "افطر الحاجم والمحجوم" بینٹی لگانے اورلگوانے والے کا روز وٹوٹ گیا کی بنیاد پر بینٹی لگانے اورلگوانے والے کا روز وٹوٹ گیا کی بنیاد پر بینٹی اس کا خیال تھا کہ بینٹی ہے روز ٹوٹ گیا لہذا اب کھانا چیا جائز ہے، تو اس پر روزے کا کفارہ نیس کیونکہ اس کا بیج جہل کہ صدیث سے بیم اونیس شبر کی وجہ سے عذر ہے۔

4۔ دارالحرب کے ملمان کا جہل۔ جو شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اسلامی احکام سے بیٹر سے تو پیجہل بھی عذر ھے کیونکہ وہاں علم کاکوئی ذریعی نیس ۔

وف: آج کے سائنسی دور میں انٹر نیٹ وغیرہ کے ذریعے علم حاصل ہوسکتا ھے لہذا جس کو یہ مہولت حاصل ہوسکتا ھے لہذا جس کو یہ مہولت حاصل ہوائی کے لیے جہل ،عذر نہیں ہوگا۔ (12 ہزاروی)

غسر اورعموم بلوي

یعن تنگی اور عام ابتلاء کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے۔ اس کی بے شار مثالیں ہیں چند مثالوں پر اکتفاء کیا جاتا ھے مثلاً نجاست خفیفہ کیڑے کے چوتھے ھے ہے کم ہویا نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے کم ہوتو یہ معاف ھے اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔

مجھر بکھی وغیرہ کا خون،معذورآ دی جس کا خون اور پیپ وغیرہ سلسل بہتی ہو،راستوں کا کپچڑ،وہ نجاست جس کا ازالہ ممکن نہ ہوتو اس کے لیے معافی ہے۔

حضرت امام الوصنيف رحمته الله عليه نے تمام عبادات ميں وسعت پيداكى حماى ليے آپ كے زود يك عورت يا شرمگاہ كو ہاتھ لگانے سے وضوئيس ٹوشا آپ نے وضويس نيت شرطنبيس ركھى ۔ نماز ميں قرآن پاک كے كى خاص جھے كى قرائت كو فرض قرار نہيں ديا (مزيد تفصيل الا شباہ والظائر ميں ملاحظہ يجھے)

نقص (كوتابى اوركمى)

عقل ودانش میں نقص بھی باعث تخفیف ھے ای لیے بچہ اور مجنون شرگی ایکام کے مکلف تہیں ہیں اور یہی وجہ ھے کہ ان کے امور کو ان کے ولی کے سپر دکیا گیا اور بہت سے احکام جوم دوں پر لازم

النسيان هو النقصان او بطلان قوة الذكر (قوت ياداشت يس كى آجاناياس كا ضائع بوجانا)

نیان، حقوق اللہ کے وجوب کے منافی نہیں ھےلیکن چونکہ عبادات ٹیں اکثر نیان لازم ہوتا ھے اس کے حقوق اللہ تعلق اللہ تعالی ہوتا ھے اس کے حقوق اللہ ٹی بیر انسیان) اسباب عفوش سے ھے کیونکہ نسیان صاحب حق یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ھے مثلاً روز ہے کی حالت میں بھول کر کھانا ای طرح ذرائے کے وقت مُعول کر ہم اللہ نے بر ھناو غیرہ۔

لیکن حقوق العباد میں نسیان معاف نہیں کیونکہ یہاں نسیان صاحب حق کی طرف سے نہیں اس لیے جب یُعول کر کسی کا مال ضائع کرے قوضان لازم ہوگی۔

جهل (جهالت)

بنیادی طور پرجهل کی دوقتمیں ہیں۔ (1) جهل بسیط(2) جهل مرکب

جس کی شان سے ہوکہ اس کے پاس علم ہونا چاہے اور اس کے پاس علم کا نہ ہونا جہل بسیط ہے۔ اور جہل مرکب ایسے اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق نہ ہو جب کہ وہ واقعہ کے مطابق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو۔

يجهل ايباعيب هے كداس كا از الدمكن نبيل\_

انواع جهل

جہل کے عذر ہونے اور نہ ہوئے کے حوالے سے جہل کی چارا نواع ہیں۔ 1۔ کا فر کا جہل۔ یہ جہل باطل سے لینی عذر نہیں بن سکتا کیونکہ کا فر دلیل کے واضح ہونے کے بعد محض ہے دھرمی اختیار کرتا ہے۔

2۔خواہش کے پجاری (اہل ہوا) کا جہل ، یہ بھی باطل سے اور عذر نہیں بن سکتا کیونکہ وہ بھی واضح دلیل کے باوجود قرآن میں تاویل کرتے ہیں جسے معتز لد کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو عالم، قدیر وغیرہ مانتے ہیں لیکن اس کی صفت علم اور صفت قدرت وغیرہ کا انکار کرتے ہیں

روسرافائده يخفيفات شرع كاقسام

شریعت اسلامیه بین جوتخفیفات دی گئی بین ان کی سات اقسام بین \_ 1 \_ تخفیف اسقاط کی عذر کی وجد سے عبادت کو ساقط کرنا (جیسے چیف ونفاس)

2 تخفیف تنقیص اس صورت میں عبادت سا قطانیس کی جاتی بلکداس میں کی کی جاتی ہے ۔ جے سافر کے لیے نماز میں قصر۔

نوان: احتاف كزديك تقراص --

3- تخفیف ابدال یعن تخفیف کے لیے عبادت کودوسری شکل میں بدل دیا جاتا ہے جیسے رفسوادر شل کو چتم میں بدلنا اور عذر کی دجہ سے کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کریا لیٹ کراشارہ سے نماز پڑھنے کی اجازت۔

4 تخفیف تقذیم ۔ اس کی مثال ج کے موقعہ پرعرفات میں عصر کی نماز کو مقدم کر کے ظہر کی نماز کے مقدم کر کے ظہر کی نماز کے ساتھ جمع کر ناای طرح سال پورا ہونے سے پہلے ذکو قادا کرنا۔

ہے۔ تخفیف تا خیر۔ جیسے مزدلفہ میں مغرب کی نماز کوموٹر کر کے عشاء کے وقت دونو ل نمازوں کو جع کرنا۔

6 تخفیف ترخیص - اس کی مثال سے کہ ڈھیلوں کے ساتھ استنجاء کرنے والے کے جم پر پر کھائندگی رہ جائے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔

7- تخفیف تغییر۔ اس کی مثال نمازخوف هے جس میں نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے۔

تيرافائده

مشقت اور حرج (جو تخفیف کا باعث بین) وہاں معتر بیں جہاں نص نہ ہو جب اس (تخفیف) کے خلاف نص ہوتو مشقت اور حرج کا عتبار نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرم شریف کا گھاس (سوائے اذخر گھاس کے ) جانوروں کو چرانا اور کا ٹنا حرام ہے۔

كوياآب نفى ك دجه حرم كماس ككاف عض فرمايا حالاتكماس مع ك دجه

ہیں ہوروں کے لیے تخفیف هے جیے نماز باجماعت، جمعہ، جہاد وغیرہ۔ مندر

> اس قاعده کے تحت چند فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ۔(مشقت کی تقیم) مشقت کی دوقتمیں ہیں۔

(1) دہ مشقت جس سے عبادت عام طور پر جدائیس ہوتی جسے وضواور خسل میں شنڈک کی مشقت، بخت گرمیوں اور طویل ونوں میں روزہ رکھنے کی مشقت، ای طرح کے اور جہاد کے لیے سفر کی مشقت وغیرہ۔

اس مشقت کا عبادت کو ساقط کرنے میں کوئی اثر نہیں یعنی اس کی وجہ سے عبادت ساقط

یں ہوں۔ 2\_مشقت کی دوسری قتم وہ مع جو عام طور پر عبادت میں نہیں پائی جاتی، اس کے تین ات باں۔

رابین درابین در این منظیمة و در بین (فسواور عنسل بین )نفس اوراعضاء کے نقصان کے خوف کی مشقت کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے (لیمن میم کی اجازت ہوتی ہے)

ای طرح اگر ج کے لیے صرف سمندر کا راستہ ہواور سلامتی نہ ہوتو بطور تخفیف تے واجب

نبیں ہوگا۔

(ب) مشقت خفیفد جیدانگی میں یاسر میں معمولی در دہویا مزاج میں کھ خرابی ہوتواس شقت کی دجہ سے تخفیف کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طرف توجہ ہوگا۔

(ج) مشقت متوسط ہیے مریض کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی صورت میں مرض کے براحے یا تا خیر ہے صحت مند ہونے کا خطرہ ہوتواس کے لیے روزہ چھوڑ تا جائز ہے۔ ای طرح وہ بیاری جس کی دجہ سے تیم جائز ہوتا ھے مشقت متوسطہ میں شار ہوتی ہے۔ ضمني قاعده نمبر 1

الضرورات تبيح المحذورات

ضرورتی ممنوع کامول کے جواز کا باعث ہوتی ہیں۔

جیے حالت اضطرار میں مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں پہنسا ہوالقمداشراب کے ذریعے تاراجاتا ھے۔ مگرہ (راء پر فتح) حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہرسکتا ھے جب کردل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔

نوف: جب الی صورت میں کی دومر مے مخص کا نقصان ہوتو اجازت نہیں جیے کی دومرے کوئل کرنے پرمجور کیا جائے تو اس کی رخصت نہیں کیونکہ دومرے آ دمی کے قبل کے فسادے اپنے قبل کا فساد کم ہے۔

ضمنی قاعده نمبر 2

ما ابيح للضرورةُ يَقَدر بقدرها

جو چیز ضرورت کے تحت مباح قرار دی جائے دہ ضرورت کی مقدار پر مباح ہوگی۔ مثلاً۔ جو شخص اضطرار کی وجہ سے مردار کھاتا ھے وہ ای قدر کھائے جس سے زندگی کی رمق باتی رھے ای طرح طبیب علاج کے لیے بقدر جاجت مریض کے سترکود کھے سکتا ھے زیادہ نہیں۔

دوسرا قاعده (ب)

ما جاز بعذر بطل بزواله

جوکام کی عذر کی وجہ سے جائز ہووہ اس عذر کے زائل ہوتے ہی باطل ہوجاتا ہے۔ جیسے کی عذر کی وجہ سے تیم جائز ہوتا ھے تو اس عذر کے زائل ہوتے ہی تیم ٹوٹ جاتا ھے مثلاً پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا تو پانی ملتے ہی تیم ٹوٹ جائے گاکس بیماری کی وجہ سے تیم کیا تو بیماری زائل ہوتے ہی تیم ٹوٹ جائے گا۔

ضمنی قاعده نمبر 3

الضور لا يزال بالضور

ے حرج اور مشقت مے لیکن آپ نے نص کو مقدم کیا۔ چو تھا فا کدہ

بعض علماء نے اس قاعدہ کے تحت بیفائدہ ذکر کیا کہ جب معاملہ تک بوتو وسعت پیدا ہوجاتی اور جب وسعت ہوتو تھے کہ جب کوئی کام مشکل ہوتو وقت میں گنجائش دی جائے اور جب معاملہ آسان ہوتو اس کے لیے کم وقت بھی کافی ہوتا ہے۔واللہ اعلم ۔(12 ہزاروی)

قاعده فمبرة

الضرريُوال (ضررزائل كياجائے)

اس قاعده کی اصل رسول اکرم صلی الشعلیه وآله وسلم کی بیت حدیث هے آپ نے فرمایا:
لا ضور و لا ضور او (سنن ابن ماجه کتاب الاحکام باب من بن فی حقه ما العفر بجاره ص 149)

اس حدیث کی وضاحت یوں کی گئی کہ ندابتدائی طور پر کسی کونقصان پہنچایا جائے اور ند کسی کے بدلے میں ضرر پہنچایا جائے۔اس طرح ند کسی کونقصان پہنچائے اور نداھے کوئی نقصان پہنچائے۔اس قاعدہ کے تحت بے شارجز ئیات ہیں۔

اس کی ایک مثال ہے۔

کی شخف نے درخت کی شاخیں فروخت کیں خریدار جب شاخوں کوکائے کے لیے چیت پر چیت پر حتا ھے تو پڑوسیوں کی پردہ در کی ہوتی ھے تو اے تھم دیا جائے گا کہ وہ او پر جاتے وقت پڑوسیوں کو خبر دار کرے تا کہ وہ پردہ کر لیں اے ایک یا دومرتبہ کہا جائے اگر مان جائے تو ٹھیک ور نہ عدالت ہے رجوع کیا جائے تا کہ وہ اے روک ۔

تنمنى قواعد

ال قاعده كے تحت تين شمني قواعد ہيں۔

ضرر، ضرر کے ساتھ واکل نہیں ہوتا۔ یعنی ضرر کو ذاکل تو کیا جائے لیکن ضرر کے ذریعے نہیں۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر ایک عمارت میں دوآ دی شریک ہوں اور عمارت گر جائے اور

ان میں سے ایک اے دوبارہ تقیر کرتا چاہے تو دوسر نے پر واجب نہیں تقیر کا ارادہ کرنے والے سے کہا

جائے گا کہتم اس پر خرچ کر داور اس کو اپنے پاس روک لوجب تک دہ دوسر اس کی قیت یا اخراجات اوا

ذکر دے یعنی عمارت کا گرتا ایک ضرر ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے دوسر ہے تحق کو ضرر میں جتلانہ
کیا جائے۔

#### عبينر1

ضررعام کودورکرنے کے لیے ضررخاص کو برداشت کیاجائے اس کی ایک مثال اس طرح ہے۔

کی مخص کی دیوارشارع عام کی طرف جمک جائے تواسے قر ثاوا جب ہے۔

دوسری مثال مقروض قیدی کا مال صاحبین کے نزدیک فروخت کرناجا نزھے تا کہ قرض خواہوں سے ضر دکودور کیاجائے۔

### عبرنبر2

اگردوکاموں میں سے ایک کا ضرر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتو ملکے ضرر کو برداشت کر کے زیادہ ضرر کودور کیا جائے۔

بٹال کی شخص نے کلڑی خصب کر کے اپنی عمارت میں شامل کر لی تو اگر عمارت کی قیمت نیادہ معتودہ اس کلڑی کی قیمت عمارت سے زیادہ معتواں ہے ما لک کاحق منقطع نہیں ہوگا۔

## ضمني قاعده نمبر 4

اگر دوقتم کے فسادیں تعارض ہواور کی ایک کوکرنا ضروری ہوتو جوخفیف ترین ھے اس کا ارتکاب کیاجائے اور بڑے فساد کو چھوڑ دیاجائے تا کداس کے ضردے فی جائے۔

مثال کی شخص کوزخم ہواگروہ مجدہ کرے تو زخم بہنے لگتا ہے اور مجدہ نہ کرے تو زخم نہیں بہتا تو وہ بیٹے کرنماز پڑھے اور رکوع اور مجدہ کی جگدا شارہ کرے۔

یعیٰ بعدہ کرنے ہے وضو ٹو ٹنا سے اور اشارہ کی صورت میں وضو نیس ٹو ٹنا اور وضو کا ٹو ٹنا اشارے کے مقابلے میں بڑا فساد سے لیندااس سے بیچنے کے لیے اشارے سے نماز پڑھے۔

کیونکہ حالب اختیار میں مجدہ چھوڑ ناجائز ہے جیسے سواری پر نماز پڑھے ہوئے مجدہ ترک کیا جاسکا ھے لیکن بے وضو ہونے کی حالت میں نماز کسی صورت میں جائز نہیں۔

#### ضمنى قاعده نمبرة

قداد کو دور کرتا مصالح کے حصول سے زیادہ ضروری سے بینی جب فساد اور مصلحت کے درمیان تعارض ہوتو عوی طور پر فساد کو دور کرتا مقدم کیا جائے کیونکہ شریعت نے مامورات کے مقابلے میں منصیات کا زیادہ خیال رکھا سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ما اموتکم به فخذوہ و ما نهیتکم عنه فانتهوا (سنن ابن ماجه، مقدمه س)
میں تہمیں جس بات کا حکم دول اے اختیار کر داور جس سے دوکوں اس سے میں رک جاؤ۔
مثال کی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہسنت ھے لیکن روزہ دار کے لیے
مردہ ھے اور طہارت کے وقت بالوں کا خلال ،سنت ھے لیکن تُحرم کے لیے مردہ ہے۔

ای طرح اگر عورت پر عنسل واجب ہواوراہ مردوں سے پردے کی جکہ نہ طے تو اے موخر کرے۔

## ضمنى قاعده نمبر 6

عاجت، ضرورت کے قائم مقام ہوتی ہے چاہے وہ عام ہویا خاص، یکی وجہ سے کہ اجارہ عاجت کی وجہ سے کہ اجارہ عاجت کی وجہ سے کہ اجارہ عاجت کی وجہ سے فلاف قیاس جائز ہے۔

ای طرح تے سلم خلاف قیاس جائز ھے کونکہ بیہ معددم کی تیج ھے لیکن اے حاجت کی وجہ سے ضروری قراردے کر جواز کا حکم دیا گیا۔استصناع کا بھی بھی حکم ھے یعنی جب کوئی چیز بنوائی جاتی ھے ادرا بھی وہ موجود نہیں ہوتی لیکن سودا ہوجا تا ہے۔

عين و في ال عدد كالدكير او في ومراد عليذ الوفي وكر يك مول

ای طرح اگردہ مے کرمراج (چاف) سورٹی حاصل ٹیس کرے کا تو سورج سے روشی ماصل ٹیس کرے کا تو سورج سے روشی ماصل کرنے سے ماحث ٹیس موگا بلکے چاخ مراد موگا حالا کر قرآن پاک شی سورج کومراج کہا گیا لیکن موف شی سورج مراد ٹیس۔

اگر تم کھائی کہ تم ( گوشت) نہیں کھائے گا تو مچھی کا گوشت کھائے ہے جانث نہیں ہوگا حالا تکہ چھیل کے گوشت کو قرآن پاک میں لم کہا گیا سے لیکن عرف میں اس سے چھلی کا گوشت مراد نہیں ہوتا۔

نوف: اى طرح قىمول يس عرف كالمتبار بوتا مطفوى معنى كانيس -

مثلاً اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ خُمیز (روٹی) نہیں کھائے گا تو قاھرہ میں (ای طرح پاکستان وغیرہ میں) گندم کی روٹی کھانے سے جانث ہوگالیکن طبرستان میں چاول کی روٹی کھانے سے جانث ہوگالیتی لفظ خبر کے لغوی معنیٰ کی بجائے عرف کا متبار ہوگا کس جگہروٹی کا کس طرح استعمال ہے۔

ای طرح فتم کھائی کہ بیت (گر) میں داخل نہیں ہوگا تو بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے سے حافث نہیں ہوگا اورخاند کعبہ کوعرف میں بیت سے حافث نہیں ہوگا اورخاند کعبہ کوعرف میں بیت (گر) نہیں کہاجا تا۔

كياعالب عرف شرط كے قائم مقام ہوتا ہے

قادی ظہیریک بحث اجارہ میں ہے ا'والمعروف عوف کا لمشروط شرعا' جو پیز عرف میں معروف بودہ شرعی طور پرمشروط کی طرح ہے۔

مثلاً درزی کو کپڑا دیا کہ وہ اس کی سلائی کرے یارگریز کو کپڑا رکھنے کے لیے دیا اور اجرت مقرر نہیں کی چراجرت دینے یا نہ دینے میں اختلاف ہو گیا اور عرف کے مطابق اجرت دی جاتی ہے تو کیا مقرر نہیں کی چراجرت دی جاتی ہوگا جائے کہ اجرت کی شرط رکھی گئی تھی تو اس میں اختلاف ہے حفرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ خور ماتے ہیں اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی امام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی امام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ درزی یا رکھریز چیشہ ور سے یعنی وہ اجرت پرکام کرتا ہے تو اس کے لیے اجرت ہوگی ورنٹر ہیں اور حفزت امام گھر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر درزی یا رکھریز اجرت کے ساتھ سے کام کرنے کے ورنٹر ہیں اور حفزت امام گھر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر درزی یا رکھریز اجرت کے ساتھ سے کام کرنے کے

#### قاعده نمبر 6

العادة محكمة (عرف دليل مُحكم ب)

اسى اصل مركاردوعالم الله عليدة الدولم كايدار شادراى ب- مارة المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

(متدرك ماكم كتاب معرفة السحابه 1/8/3)

جس کام کوسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ھے یعنی مسلمانوں کی اکثریت اچھا سمجھا ورشر بعت اسلامیہ کے خلاف نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ نیز منصوص علیہ میں عرف کا اعتبار نہیں۔

عرف و عادت کی کئی مثالیں ہیں ایک مثال ہے سے کہ قاضی اگر منصب قضاء پر فائز ہونے سے پہلے کسی سے بدیقی ان اوگوں سے ہدیتی ل کرسکتا سے پہلے کسی سے بدیلے کا متابار کیا گیا۔
سے بشرطیکہ عادت سے زائد ندہو۔ یعنی یہاں عادت کا اعتبار کیا گیا۔

نوٹ نمبر 1 : مختلف امور میں عادت کا ثبوت مختلف طریقوں سے ہوتا ہے مثلاً شکاری کتا جب شکار پر چھوڑا جائے اور تین باراییا ہو جائے کہ وہ اس شکار سے نہ کھائے بلکہ شکاری تک پہنچا ہے تو وہ سدھایا ہواکہلائے گا۔

نو ف نمبر 2: عادت كا اعتباراس وقت موكاجب وه غالب اورعام مو-

مثلاً اگر کسی نے درہم اور ویتار کے بدلے میں کوئی چیز فروخت کی اور شہر میں مختلف مالیت کے دراہم اور دیتاروں کا رواج سے تو اس سے وہ سکد مراد ہوگا جس کا استعمال غالب ہو کیونکہ وہی متعارف ہے۔

### عرف اورشرع كانعارض

اس سے مرادیہ ہے کہ جب قرآن وسنت میں کوئی لفظ استعال ہولیکن عرف میں اس کا استعال نہ ہوتو عرف کا اعتبار کیا جائے گا مثلاً کی شخص نے تیم کھائی کدوہ فراش یا بساط (پچھونے) پڑئیں بیٹھے گا تو زمین پر بیٹھنے سے حانث نہیں ہوگا حالانکہ قرآن پاک میں زمین کوفراش اور بساط کہا گیا ہے

توقفاءلازم بيس موكى-

کیونکہ چاروں میں ترکی (اجتہاد) سے اور ہردوسرے اجتہاد نے پہلے کؤیس آوڑا۔
دوسری مثال۔ اگر قاضی نے فاسق کی شہادت رد کرتے ہوئے فیصلہ کیا پھر فاسق نے توبہ کر
لی اور دوبارہ گوائی دی تو تبول نہ کی جائے بعض حضرات نے اس کی علت یوں بیان کی ھے کہ توبہ کے
بعد اس کی شہادت کو تبول کرنا ایک اجتہاد کو دوسرے اجتہاد ہے تو ڑ نے کوشامل ہے۔
نوٹ نبر 1: اگر حاکم کوئی فیصلہ کرے پھر اس کا اجتہاد بدل جائے تو پہلا فیصلہ نیس ٹوٹے گا البیتہ مستقبل
میں دہ اس دوسرے اجتہادے فیصلے کرے۔

نوے نمبر 2: یہ بات اس اجتباد کے بارے میں مے جواجماع کے خلاف نہ ہوادر سیح ہواس لیے اگر قاضی کا فیصلہ اجماع خلا هر کے خلاف ہوتو وہ نافذ نہیں ہوگا اور ائمہ اربعہ کی مخالفت بھی اجماع کے خلاف ہے۔

نوٹ نمبر 3: واقف (وقف کرنے والے) کی شرط کے خلاف فیصلہ کرنا ای طرح سے جیسے نص کے خلاف ہوائے ہیں واقف کی شرط شارع کی نص کی طرح ہے۔ خلاف ہواور یہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ علاء کرام فرماتے ہیں واقف کی شرط شارع کی نص کی طرح ہے۔

### قاعده نمبر8

اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحوام (جب طال وترام جمع بول تو ترام جمع بول تو ترام كوغلبه حاصل بوگا)

اس قاعدہ کا مطلب سے کہ جب ایک چیز کے بارے میں دودلیس ہوں ایک ہاں کا طال ہونا اور دوسری سے رام ہونا ثابت ہوتو حرام والی دلیل عالب ہوگی اور احتیاط کا تقاضا ہی ھے کہ اسے ترک کیا جائے۔

مديث شريف في صما اجتمع الحلال والحوام الاغلب الحوام الحلال (القامد الحد للخاوي دمة الشعليش 941)

جب حلال وحرام بنع ہوں تو حرام ، حلال پر خالب ہوتا ہے علاء کرام فرماتے ہیں ای قاعدہ کے فروع سے کہ جب دودلیلوں میں تعادش ہوان میں سے ایک تر بح کو جا بتی ہواوردوسری ایا حت

ساتھ معردف ہیں اور بیصورت موجود ھے تواس کا قول معتبر ہوگا ور نہ ظاھر عرف کا اعتبار نہ ہوگا۔
حضرت امام زیلعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
فتو کی حضرت امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔
بیدا یک مثال ھے ور نہ ہرعمل کے لیے یہی علم ہے۔
میدا یک مثال ھے ور نہ ہرعمل کے لیے یہی علم ہے۔

نوث: جسع ف پرالفاظ کو محول کیا جاتا ہے وہ سابق مقارن ہوطاری نہ ہوای لیے معاملات میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے تعلق و معلق یا شرط) میں اعتبار تبییں ہوتا۔

تنبيه

کیا دکام کی بنایش فرف عام کا مقبار ہوتا ہے یا مطلق فرف کا چاہے وہ خاص ہو پر ازبیش ہے کہ عام تھم، خاص فرف سے ٹابت نہیں ہوتا۔

اور مذہب یکی مے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن اکثر مشائخ نے اس کا اعتبار کیا ہے اور اس پر فتوی دیا القنیہ میں ہے کہ اگر قرض دینے والاقرض طلب کرنے والے کو اجرت پر حاصل کرے تو وہ عرف جس کے ساتھ احکام ثابت ہوتے ہیں وہ (عرف) بعض حضرات کے زود یک ایک خاص شہر والوں کے عرف سے ثابت نہیں ہوتا اور کچھ حضرات کے زویک ٹابت ہوتا ہے لیکن بعض حضرات کے زدیک ٹابت ہوتا ہے لیکن بھول کے الل بخارانے اسے جاری کیا البتہ عرف مطلق نہیں۔

## قاعده نمبر7

الاجتهاد لا ینتفص بالاجتهاد ایک اجتهاد ورس اجتهاد مین وقی الله یعنی جب ایک اجتهاد مین وقی الله یعنی جب ایک اجتهاد می فیصله جوجائو دوس می اجتهاد می و فیطی کے میں جب ایک اجتهاد می فیصلے کے ایت ہے معنوت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے کی مسائل میں فیصلے کے اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا اجتهادان فیصلوں کے خلاف تھا لیکن اس اجتهاد ما تھی ہوگا کہ کوئی تھم اس کی علت سے حے کد دوسر الجتهاد پہلے می زیادہ قوی نہیں اور اس کا نمیجہ سے ہوگا کہ کوئی تھم مستقل نہ وگا حالانکہ اس اجتهاد میں خت مشقت برداشت کی جاتی ہے اس قاعدہ کی ایک فرع سے سے کہ اگر کی شخص کو قبلہ معلوم نہ مواوروہ تحرکی (سوچ و بچاد) کے بعد چارد کعیس چاروں سمتوں کی طرف پڑھے اگر کی شخص کوقبلہ معلوم نہ مواوروہ تحرکی (سوچ و بچاد) کے بعد چارد کعیس چاروں سمتوں کی طرف پڑھے

## قاعده نمبرو

هل یکره الایشار بالقرب (کیاعبادات شردوسرول کوری ویا سروه ب) ملان کشان یا که ده افی دات پدوسرول کوری دیا سر آن مجیدش ارشاد خدادندی ب:

ویو شوون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه (سورة حشر، آیت 9)
اورده (دوسرول کو) آپی جانول پر مقدم رکت بیل اگر چخود اثبیل شدید حاجت بو۔
اس بنیاد پر عبادات اور ذاتی سائل بیل فرق کیا جاتا ہے بینی وہ کام جن بیل قرب خداوندی
کا حصول مقصود ہے ان میں دوسرول کوتر جے دینا محروہ ہے اور ذاتی سائل میں دوسرول کوتر ہے دینا انھی

في عوالدين رحمة الله علية فرمات إلى-

اگر کی خف کے پاس صرف اپنے وضو کے لیے پانی ہواوروہ دوسرے آدی کودے دے اسر عورت کے لیے کپڑ اہواوروہ دوسرے کو دے دے اس طرح پہلی سف میں دوسرے خفس کو جگددے تو یہ ایٹار جا ترقبیس کیونکہ عبادات کی غرض تعظیم خداوندی صاوران صورتوں میں ایٹار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کورٹ کرنا ہے۔

ہاں کوئی شخص حالت اضطرار میں ہواور تخت بھوک کا شکار ہواور وہ دوسرے بجبور شخص کو کھانا دے قواس طرح کا ایٹار کرسکتا ہے۔

شرع مہذب میں سے کہ جمعہ کے دن (مثلًا) کی فیض کواس کی جگہ ہے اُٹھا نا جا تر نہیں البت وہ خوداً تھ کر دوسرے آ دی کو جگہ دے تو ایسا ہوسکتا سے بشر طیکہ امام کے قریب رھے کی طالب علم کی سپق کی باری ہوادر دہ دوسرے کو ترجے و بے توبیہ بھی کر دہ سے کیونکہ بیقر بت سے اور قربت میں ایٹار مکر وہ ہے۔

قاعده تمبر 10

التابع تابع (تالع، احكام ش تالع موتاب)

کوتو دیل تر یم کومقدم کیاجائے اسولی اس کی علت ہول بیان کرتے ہیں کداس طرح شخ کم ہوگا کیونکہ اگر میج (دیل) کومقدم کیاجائے تو شخ کا گرار ہوگا کیونکہ اشیاء بیں اسل اباحت سے جب میج (دیل) موخر ہوگی تو دیل تر یم ، اباحت اصلیہ کے لیے ناتخ ہوگی پھر میج دلیل کے ساتھ وہ منسوخ ہوگی اور اگر دلیل تر یم کومتا خرقر اردیں تو محرم دلیل ، اباحت اصلیہ کے لیے ناتخ ہوگی اور میج کی چیز کومنسوخ نہیں کرے گی کیونکہ دہ اصل کے موافق ہے۔

خال ایک مدیث ش عے:

"لك من الحائض مافوق الازار (سنن الي داؤدكتاب الطحارة باب في المذى جلد اول عمل 40)

تممارے لیے حاکفتہ عورت سے ازار کے او پراو پر جا تزہے۔

دوسرى مديث مين هے"اصنعوا كل شى الا النكاح" (سيحملم كتاب الطمارة باب الحيارة باب العلمارة باب اب

پہلی حدیث کا تقاضا سے کہ تاف اور گھٹنے کے درمیان کا استعمال حرام سے اور دوسری حدیث بیات ہورہا سے کہ والی کے علاوہ سب پھے جائز سے تو احتیاط کے طور پر ترح یم کور جے دی گئی حصرت امام ابو پوسف، امام مالک اورامام شافعی رقھم اللہ کا یکی قول ہے۔

ای طرح اگر مُعلَّم کے کے ساتھ غیر معلَّم یا بجوی کا کتایا ایسا کتا جس کوشکار پر چھوڑتے وقت جان یو چھ کر تجبیر چھوڑی گئی، شریک ہوجائے تو وہ شکار حرام ہوگا یعنی تریم کے کواباحث پر ترج ہوگی۔ حنم نہ میں

اس قاعدہ کے شمن میں یہ قاعدہ بھی داخل سے کہ جب مانع اور مُقتبعی کا تعارض ہوتو مانع مقدم ہوگامثلاً دضوی سنیس اداکرنے ہے وقت تلک ہویا پانی کم ہوتو ان کوادا کرنا حرام ہوگا۔

ای طرح اگر دوزخم ہوں ایک قصد آاور دوسر اخطاء نگایا گیا اور وہ بندہ سرگیا تو قصاص نہیں ہوگا کیونکہ خطاء سے نگایا گیازخم قصاص سے مانع سے اور اس کوئز جج حاصل ہوگی۔ اس ضابطه کی اصل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کاارشادگرای سے آپ فرماتے ہیں۔ انبی انزلت نفسی بمنزلة ولی البتیم ان اجتحت اخذت منه فاذا ایسوت ددته وان استغنیت استعفقت (سنن بیجی جلد 6 س 5 باب س قال بقضیة از اایس)

میں اپنے آپ کو یتم کے ولی کی طرح بھتا ہوں اگر مجھے حاجت ہوتو لے لیتا ہوں پھر جب آسانی ہوتی معیقو واپس کرتا ہوں اور اگر ضرورت نہ ہوتو اجتناب کرتا ہوں آپ نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا۔

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف (مورة نماء آيت 6) اور جو خض بالدار بوتووه (يتيم كي مال س) بچار صاور جو نقير بوده مناسب طريق س

وظا كف كالقشيم مين حاكم كي صوابديد

اس ضابطہ کے تحت حاکم کواپی رعایا کے لیے وظائف وغیرہ کی تقییم میں مسلحت کو پیش نظر رکھنا جا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ حفزت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وظا کف کی تقلیم میں برابری کا طریقتہ اختیار فر مایا اور کی سبب سے کی کو کی دوسرے پر فضیلت نہیں دی۔

آپ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو اسلام لانے میں سبقت اور فضیلت حاصل ھے اگر آپ ان کی فضیلت کی وجہ سے ان کوزیادہ دیں تو اچھا ھے آپ نے فرمایا:

ان کواس کا ثواب بارگاہ خداد ندی ہے حاصل ہوگا ادریہ معاش کا سئلہ ھے اس میں کی کوکی پر ترجی دینے کی بجائے برابری بہتر ہے۔

جب كد حفزت فاروق رضى الشعنداس فغیلت كویش أظرد كفتہ منے چنا نچا ب نے سابقین كے لئے چارچار كے بنائچار كے لئے ہا اللہ عندان من الل

القديم كاب"ما يحل للمدوس والمتعلم" بن ع كر حزت الوير مدين رض الشعلم " بن ع كر حزت الوير مدين رض الشعند بيت المال عليات وي بن الوكول بن مراوات قائم فرمات تقد

ال قاعده كے تحت چير شخي تو اعد ہيں۔

1 - تالی کا افزادی حکم نیس موتا مثلاً جانور کے پیٹ کاحل اصل کے تالی ہو کر فروخت موتا عصاب کا الگ سودانیس موتا۔

2 متوع كى ماقط ہونے سے تالع بھى ماقط ہوجاتا سے بھے بجنون سے جب ادائے تماز ماقط ہوجائے تقا بھى ماقط ہوجاتى ہيں۔

ای خمن میں بیقاعدہ بھی ھے کہ اصل کے ساقط ہونے سے فرع ساقط ہو جاتی ھے جیسے اصل (مثلاً مقروض) کو بری الذمہ قرار دیا جائے تو کفیل بھی بری الذمہ ہوجاتا ہے۔

3۔ تالح ،متبوع پر مقدم نیس ہوگا ای لیے تجیر افتتاح اور ارکان نماز میں مقتدی ، امام سے مقدم نیس ہو سکتا۔

4۔ تابع کے غیر میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی جو تابع میں قبول ہوجاتی ہے اس کی مثال میں ہے کہ کی شخص نے غلام غصب کیا اور 1970 س کے قصدے بھاگ گیا اور مالک نے جب اس سے تاوان لے لیا تو عاصب اس کامالک ہوجائے گا اور اگروہ قصد آخرید تا تو جائز نہ ہوتا۔

یعن وہ تاوان کے خمن میں مالک ہوسکتا ھے لیکن خرید نے سے مالک نہیں بن سکتا۔

## قاعده نمبر 11

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة (حكر انول كاتفرف رعايا كى بحلائى پرينى بوناچاہيے)

یعنی حاکم جس بات کورعایا کے لیے مناسب سمجھے اے اختیار کرے حفزت امام ابو یوسف رحمتہ الشعلیہ نے کتاب الخزاج میں کئی جگہ صراحت ہے ذکر کیااور کتاب الجنایات میں بھی صراحثا فر مایا۔ جس معتول کا دلی نہ موتو حاکم اس کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا یا تو قصاص لے سکتا یا صلح کر سکتا ہے۔

الایشاح ش اس کی علت یول بیان کی گئی که حاکم کاتقر رشفقت کی خاطر ہوتا ہے اور قاتل کو معاف کرنا شفقت نہیں۔ معزت عائشرضى الشعنبا عروى برسول اكرم كالتفائ فرمايا

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرجا فحلوا سبيله فان الامام ان يخطئى في العقوبة (جامع تر مَى كاب الحدود باب ماجاء في دروالحدود ، جلدادّ ل ، م 395)

جس قدرمکن ہوسلمانوں ہے مدودکودورکروپس اگرتم اس کے لیے کوئی داستہ پاؤ تواس کا راستہ چیوڑ دواگر جا کم معاف کرنے بین غلطی کرے توبیاس کے مزادیے بین غلطی کرنے ہے بہتر ہے۔ تمام ممالک کے فقہاء کا اس بات پراتھات سے کہ شمصات کی وجہ سے مددوسا قط کی جا کیں۔

-

جوبات، البت كمشابه ويكن ابت نهوا عرب كتي بين-

شجعه كااتسام

شبك دوقتمين بين-

(1) شعه بالغمل -اس كوشعة الاشتباه بحى كبته بين-

(2) شعة في أكل \_

پہلی صورت میں بیشد ہوتا ہے کہ بیغل حلال سے یا حرام ابتداغیر دلیل کودلیل کمان کیا جاتا معے ابتدا بیٹن ضروری مے درند شبہ بالکل نہیں ہوگا۔

مثلاً كوكی شخص اپنی بیوى ، اپنی باب ، اپنی مال ، اپند دادا یا دادی وغیره كی لوندی سے وظی كرے تو ان صورتوں میں صد نا فذنبیں ہوگی جب دو كھے كہ ميرے گمان میں بير مير سے ليے طال تحی اور اگر كھے كہ ميں نے اسے حرام بجھتے ہوئے وظی كی تو حد دا جب ہوگ۔

دوس کی صورت لینی شبر فی اکول می حد نافذ نہیں ہوگی اگر چدوہ کے کہ مجھے معلوم سے کہ ہے۔ حرام ہے۔ شبر فی اکول چھے مقامات میں ہوتا ہے۔

بینے کی لوغزی سے دلمی کرنا ، طلاق بائد جو کتابی الفاظ سے طلاق دی گئی کی صورت پس مطلقہ سے وظی کرنا ، فاوندا پی لوغزی کو سے وظی کرنا ، فاوندا پی لوغزی کو

اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تین چیزوں کو پیش نظر رکھتے تھے

(1) حاجت (2) فقد (3) فضيات يعنى حاجت مندكو فيرحاجت مندك مقابل بل زياده دية عالم فقد كو ومرول كمقابل بل زياده ومنيات حاصل سے اے زيادہ عطافر ماتے ۔ حاصل سے اے زيادہ عطافر ماتے ۔

علاء کرام فرماتے ہیں جارے زمانے میں ان تین امورکو پیش نظر رکھنا زیادہ اچھا ہے۔

عبينبر1

جب حاکم کافعل مصلحت پرجی صےاور دہ امور عامہ ہے تعلق صے تو شری طور پر دہ اس دقت جائز ہوگا جب شریعت کے موافق ہو۔

ای لیے حضرت امام ابو پوسف رضتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم کی شخص کے قبضہ ہے کوئی چیزاس وقت تک نکال نہیں سکتا جب تک وہ حق کے مطابق ثابت اور معروف ندہو۔

تبينبر2

قاضی، بنیموں کے مال، ترکداوراوقاف بیں جوتفرف کرے تو وہ بھی مصلحت کے ساتھ مقید ھے اگراییان ہوتو وہ تقرف جائز نہیں۔

شرح تلخیص الجامع کی کتاب الوصایا یش فرمایا گیا کہ کی شخص نے وصیت کی کداس کے تہائی صدمال سے غلام فرید کر آزاد کیا جائے اس تھم اور وصیت کے بعد خلا ھر ہوا کداس شخص پراتنا قرض سے جود و تہائی مال کو گیر تا ہے تو اس کے بعد قاضی کا مُوصی ک طرف سے غلام فرید تا تا کدوہ فریق مخالف بن کر اوا گیگی کا ذردار ضاہوا ور خلام کو آزاد کرنا دونوں کا م افوہوں گے۔

نوت: واقف کی شرط کے خلاف فیصلہ کرنا باطل تضاء ش سے سے کیونکہ واقف کی شرط کی مخالفت نص کی خلاف ہے۔ نص کی مخالفت کی طرح ہے۔

تاعده نمبر 12

الحدود تُدراً بالشبهات (شبهات كى وجه صحدودكوما قط كرديا جائے) اس قاعده كامطاب يرص كرمدودش جب شبه پيدا موجائة وحدود نافذ ندكى جائيں۔ صدقة ف كعلاده صدود دوكوئ يرموقوف نبيل جب كدفعاص مين ديوي غرورى ب-

تعوی،شبر کے ساتھ ثابت ہوتی ہے ای لیے علاء کرام فرماتے ہیں کہ جس ولیل سے مال البت ہوتا ہے، تعزیر بھی ثابت ہوتی ہے اس میں تم بھی جاری ہوتی اور مدی علیہ کے انکار ربھی فیصلہ ہوتا مے اور ماہ رمضان میں روزہ تو ڑنے کے کفارہ کے علاوہ باتی کفارات بھی شبہ سے ثابت ہوجاتے

## قاعده نمبر 13

الحر لايدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا آزادانسان كى كىمكيت نبيس بوتالبغراا عصب كياجائ توضان نبيس بوگاأر چده يجيهو اس قاعدہ کا بھیجہ یہ جے کہ اگر کوئی بچے فصب کیا گیا پھروہ غاصب کے پاس اجا تک یا بخار (وغيره) كى وجب مركباتوعامب برضان نبيل بوگ-

اگروہ مخصوب بجلی کی کڑک یا سانپ کے نویجے یا اس جگد کی طرف مختل کرنے جہاں درندے بیں یا بیلی ک گرج چیک ھے یا ایس جگه نتقل کرنے سے بلاک ہوجائے جہاں بخار اورديگرياريان بين تواس كى ديت غاصب كى عاقله پر بهوگى (گوياغاصب بر صان ب) جواب: دیت کا وجوب صان اتلاف هے صان غصب نبیں صاور آزاد آدمی کی صان اتلاف کی صورت میں هے جب كه غلام كى صان دونول (اتلاف ادر غصب) كى صورت ميں ہوتى ھے اور مکا تب غلام ،آزادآ دی کی طرح سے غصب کی وجہ سے اس کی صفان نہیں ہوتی اگر چہ وه تابالغ يحدو-

## قاعده تمبر 14

اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هما دخل احدهما في الآخر غالبا\_

جب ایک ہی جنس کے دوامور جمع ہوں اور دونوں کامقصود مختلف نہ ہوتو عام طور پران میں

یوی کا مرقر اردے اور یوی کو پروکرنے سے پہلے ای ے وطی کرے والے اور دوس آدى كدرميان مشتر كدلويل عدوطي كرنام بوندلويل ك عرفض كاوطى كرنا-ان صورتول يل حدنافذ نیس ہوگی کیونکدوطی کرنے والے کا خیال مدھے کدیدلونڈی اس کی ملکت صالبذا کل میں شبہ پیدا ہو

شيه العقدر يعنى عقدنيس مواليكن عقد كاشبه موابيشبه حفرت امام ابوصيف رحمت الشعليدك زویک ھے اگر گواہوں کے بغیر نکاح ہوا اور نکاح کرنے والے کو بیشب ھے کہ عقد ہو گیا ھے اوروہ وطی كري تو حد نا فذنبين مو كى حفرت امام ابو حنيف رحمته الله عليه كيزويك أكراس كيعلم مين هے كه بيد حرام عية بهي مدنا فذنبين موكى-

جب كرصاحبين فرمات الروو كح كه مجيم معلوم هي كدبيرام سفيقواس صورت من حد نافذ ہوگی فتوی صاحبین کےقول برے۔

-6

شمات کی وجہ سے قصاص بھی دور کیا جاتا سے اور اس حوالے سے وہ حدود کی طرح سے اور جو يز حدود كے بوت كے ليے ضروري سے وبى تصاص كے ليے بھى ضرورى سے۔

اس کی مثال کی شخص نے سوئے ہوئے آدمی کونٹل کیااور کہا کہ میں نے میت بچھتے ہوئے ا فل كيا صوقة بك وجد تصاص ما قط موجاع كاورديت لازم موكى -

سات مسائل جن میں قصاص ،حدود کی طرح نہیں

قصاص میں قاضی ایے علم کے مطابق فیصلہ کرسکتا سے حدود میں نہیں۔

حدود میں ورافت نہیں ہوتی قصاص میں ہوتی ہے۔ -2

حدودمعاف نبيس بوسكتين قصاص مين معافى ---3

قتل کی گواہی میں وقت کازیادہ گزر تار کاوٹ میں صدود میں رکاوٹ سے صدفتر ف سنتی ہے۔ \_4

كو تك فخص كى طرف سے اشارہ اور تحرير سے قصاص ثابت ہوتا ھے ، حدود ثابت تبين -5

حدود میں سفارش جا تزئیس قصاص میں جا تزہے۔

مثال کی فض نے شم کھائی کہ دہ اس درخت سے نیس کھائے گا تو اس ساس کا پیل یا اس کوفر دخت کرنے کی بعد اس قم کھائی کہ دہ اس درخت سے نیس کھائے سے جائے ہوگا۔

اس کوفر دخت کرنے کے بعد اس قم سے جو پکھ فرید اجائے دہ مران دوگا اور اس کے کھائے کہ درخت کو کھان مشکل سے ادر کلام کو مجمل بھی قر ارقیس دیا جائے گا فہذا مجازی معنی مراد ہوگا۔ ای طرح اگر کسی نے فیل کہ دہ آٹا نہیں کھائے گا تو اس سے مرادر دئی ہوگی اور دوئی کھائے ۔ دہ جانث ہوجائے گا۔

اگرده بعیند درخت یا آنا کھائے تو حائث نیں ہوگا کیونکہ حقیقت اور بجاز جمع نہیں ہوتے۔ نوٹ: جب حقیقت اور بجاز دونوں پر مثل نہ ہوسکے یا لفظ مشترک ہواور کی ایک معنی کے لیے کوئی مرزقے بھی نہ ہوتو اس وقت کلام ممل لیعنی نے کار ہوجائے گا۔

مثال۔ اگر کی شخص کی بیوی کا والد معلوم و معروف بواور خاو تد کے '' پیری بئی ہے' تو وہ اس پرحرام نبیں ہوگ یعنی بے کا مجمل ہوگا کیونکہ حقیق معنی مراذ نبیں ہوسکتا اس لیے کداس عورت کا نب معروف ہے اور اس کا باپ دو سرا شخص ہے اور مجازی معنی لیعنی اس کا آزاد کرنا بھی مراذ نبیں لے سکتے کیونکہ وہ لونڈی نبیس بلکہ آزاد ہے۔

مشترک کی مثال لفظ موالی منتق (تاء کے نیچ کسرہ) آزاد کرنے والا اور معتق (تاء کے فیچ کسرہ) آزاد کرنے والا اور معتق (تاء کے فیچ کساتھ) جس کوآزاد کیا گیادونوں پر بولا جاتا ہے۔

اگر کی شخص نے اپ موالی کے لیے وصیت کی اور وہ دونوں فتم کے ہیں اور کوئی ایسا قرینہ موجود نیس جس سے کی ایک کوڑ جج حاصل ہوتو یہ کام مہمل ہوگا۔

ادراگراس کے موالی صرف آزاد کردہ ہوں اور ان کے بھی موالی ہوں یعنی جن کو انھوں نے آزاد کیا تو یہاں کلام مجمل نہیں ہوگا بلکہ حقیق معنی مراد ہوگا یعنی جو ان نے براور است آزاد کے ہیں جو ان آزاد کے تو مراد نہیں ہوں گے کیونکہ حقیقت معتذرہ نہیں اور حقیقت اور مجاز جمع بھی نہیں ہو کتے ۔

نون: حقیقت محجوره کا بھی وہی تھم ہے جوحقیقت معدده کا ہے مثلاً گھر میں قدم رکھنے کاحقیقی معنی چھوڑ دیا گیا اوراس سے مجازی معنی یعنی داخل ہو تامرادلیا گیا البذا پیدل داخل ہویا سواری پر، فتم کی صورت میں حانث ہو جائے گا۔

ے ایک، دوسرے میں داخل ہوتا ہے۔ مثال نمبر 1: جب صد شاور جنابت یا جنابت اور چین اسم تھے ہوجا کیں آو ایک شل کائی ہے۔ مثال نمبر 2: اگر بحرم، شرمگاہ کے علاوہ میں جنابت کا مرتکب ہواور اس پر بکری (قرم) الازم ہو جائے پھر جماع کر ہے قب جماع ہے لازم آنے والا کھارہ دونوں کے لیے کائی ہوگا۔ مثال نمبر 2: ای طرح اگر کوئی شخص مجد میں داخل ہواور فرض نمازیا سنت موکدہ پوسے تو تحیة

> المجدال من داخل موجائے گا۔ مقصور مختلف ہوتو کیا تھم ہوگا

اگردونوں کی جنس ایک ہولیکن مقصود مختلف ہوتو ایک کا تھم دوسرے میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلاً کی شخص کے ذر مدطواف افاضہ ہوا در اس نے طواف وداع بھی کرنا ہوتو وہ طواف اضافہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر مجدح ام میں داخل ہوکر با جماعت نماز پڑھے تو تحیت بیت اللہ کی نماز اس میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ جنس مختلف ھے (تحسید المسجد ہوجائے گی)

متعددجنايات

اگر جنایات متعدد ہوں مثلاً کی کا کوئی عضو کا ٹا بھرائے آل کر دیا تو یہاں تہ اخل نہیں ہوگا (ہر ایک کی سزاالگ ہوگی ) مگر جب دو جنایات خطاء کے طور پرایک ہی جگہ ہوں اور درمیان میں وہ سی کے نہ ہوا تو تہ اخل ہوگا۔

# قاعده نمبر 15

اعمال الكلام اولی من إهماله كام كوشل ش لاناا مجمل چيوژنے بہتر ہے يعنى جب كلام پر عمل ممكن ہوتو اس كوعمل ميں لانا اے مجمل قرار دینے سے اولی ھے اگر عمل ممكن ندہوتو اے مجمل قرار دیا جائے۔

بی وجہ مے کہ ہمارے اسحاب (احناف) اس بات پر متفق ہیں کہ جب حقیقت معتدرہ ہوتو جوزی طرف رجوع کیا جائے (ایعنی کلام کو ریکا رئیس کیا جائے گا)

हाउर्य न

کی چیزے جو بکھ حاصل ہوتا ہے وہ اس کا خراج ہے درخت کا خراج اس کا مجال مصاور حیوان کا خراج اس کا دود ھا درنسل ہے۔

موال: اگرخراج صان کے مقابلے میں ہوتو مشتری کے بیند کرنے سے پہلے میں جواضافہ ہوتا سے اللہ میں موتا سے لیکن سے دہ بائع کی صان میں ہوتا سے لیکن اس بات کا کوئی قائل نہیں۔

واب: خراج کی علت مِلک سے وہ قبضہ ہے پہلے ہویا بعد اور ضان بھی ای کے ساتھ سے لیکن حدیث شریف میں صان کے ساتھ تعلیل پراکتفاء کیا گیا (ملک کا ذکر نہیں کیا گیا)

روال: آٹر غلیہ (خراج) خان کے ساتھ ہوتو لازم آئے گا کہ زوائد غاصب کے لیے ہوں کیونگہ اس کی خان دوسروں کی خان سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت امام ابو حضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جو یہ بات فرمائی ھے کہ غاصب ، منافع غصب کا ضامن نہیں ہوتا ھے اس سے استدلال کیا گیا۔

واب: نجی اکرم صلی الله علیه وآلدوسلم نے ضان مِلک میں یہ فیصلہ فر مایا اور خراج اس کے لیے قر اردیا جواس کا مالک ھے جب اس کی ملک میں تلف ہواور وہ مشتری ھے اور غاصب ،مغصوب کا مالک نہیں ہوتا ھے لہٰذااس قاعدہ کے خلاف بیسوال درست نہیں۔

## قاعده نمبر 17

السوال مُعاد فی الجواب سوال جواب میں اوٹ کرآتا ہے۔ یعنی جب کی سوال کے جواب میں صرف ہاں یا نہ کی جائے تو دہ ای سوال سے متعلق ہوتی ھے کسی اور سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔

مثال۔ اگر کسی نے کہا کہ کیازید کی بیوی کوطلاق سے اور اس کا غلام آزاد سے اور اس پر بیت اللہ الحرام کی طرف پیدل چل کر جانا ھے اگر وہ اس گھر میں داخل ہو؟

زیدنے کہا ہاں۔ تو زید تعلق کرنے والا ہوگا یعنی اگر وہ گھر میں واخل ہوتو یہ کام لازم ہو جا کیں گے کیونکہ اس نے ان کے بارے میں ہی ہاں کہا ھے اور جواب سوال کے مضمون کے اعادہ کو شامل ہے۔ ضمني قاعده

ای قاعدہ کے خمن میں یہ قاعدہ بھی ہے کہ "التاسیس اولیٰ من التا کید" تاسیس، تاکید سے اولیٰ من التاکید" تاسیس، تاکید سے اولیٰ ہے یعنی جب لفظ میں پہلے معنیٰ کی تاکید اور خے معنیٰ کا احتمال ہوتو نیا معنیٰ لیمازیادہ بہتر ہے۔ مثال کی شخص نے اپنی یعوی ہے کہاانت طالق طالق حقال تواس میں سیبھی احتمال سے کہ دوسرے دولفظوں سے پہلے والی طلاق مراد ہواس لیے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دینے والا کھے کہ میں نے تاکید کا ارادہ کیا ہے تو دیائی گینی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بات تسلیم کی جائے گیائین قاضی کے ہاں اس کی نفسدین نہیں کی جائے گی۔

## قاعده نمبر 16

النحواج بالضمان خراج ، صان کے بدلے یس ہے۔ خراج آمدنی کو کہتے ہیں اور صان کا معنیٰ تاوان یا چٹی ہے۔ مثلاً کی شخص نے غلام خرید ااور اس نے کوئی جرم کیا تواس کا تاوان خریدار کے ذمہ ہوگا تواس کے غلام نے جو کچھ کمایا وہ بھی اس خرید ارکا ہوگا۔

بیعنوان ایک صحیح حدیث سے لیا گیا حضرت عاکشہ ضی الله عنها سے مروی ہے کہ

ایک شخف نے غلام خریدا تو جس قدراللہ تعالی نے چاہاوہ اس کے پاس رہا بھراس نے اس
میں عیب پایااوروہ اپنا مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا آپ نے اے واپس کرنے کا تھم دیا
اس شخص (بائع) نے کہایار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) اس نے میرے غلام سے کام لیا ھے ( یعنی
اس نے اسے مال کما کردیا ہے ) آپ نے فرمایا خراج ضان کے بدلے میں ہے۔ (سنن الی داؤد باب
من اشتری عبدا فاستعملہ ٹم وجد بی عبیا جلد 2 میں 140 )

حبزت ابوعبیدفرماتے ہیں اس حدیث میں خراج ہے مراد غلام کی کمائی سے کہ کوئی شخص غلام خریرت ابوعبیدفرماتے ہیں اس حدیث میں خراج ہے مراد غلام کر کے تنام تا سے تو وہ اے والیس کر کے تنام خن والیس کے گاوراس کی تمام کمائی بھی اس (خرید نے والے) کے لیے ہوگی کیونکہ وہ اس کی جان میں سے اگروہ ہلاک ہوتا۔
کی جان میں سے اگروہ ہلاک ہوتا تو ای کے حیاب میں ہلاک ہوتا۔

## قاعده نمبر 19

الفوض النفل من الفضل الا في مسائل چندسائل كےعلاوه فرض أغل سے افضل ہے۔ اس قاعدو كامفہوم واضح ھے كه فرض كى اجميت نفل سے زيادہ ھے البنة چندسائل متنتیٰ ہیں ان چن نقل افضل ہیں وہ درج ذیل ہیں:

- 1۔ مقروض کومہلت دینا واجب ھے لیکن اگروہ ننگ دست ہوتو اس کوقر ض ہے بری الذمه قرار دینا افضل ھے حالا نکہ میر متحب ہے۔
  - 2۔ جواب دیناوا جب ہوا درابتدا ہر کا سنت ہوتو سنت افضل ہے۔ مثلاً سلام کا جواب دیناوا جب جے اور سلام کر ناسنت ھے لیکن یہاں سنت افضل ہے۔
- 3- نماز کا وقت شروع ہوجائے تو وضوفرض ہوجاتا ھے اور وقت سے پہلے مستحب ھے تو یہ مستحب ،افضل ہے۔

## قاعده نمبر 20

ما حوم اخذہ حوم اعطاء ہ جس بیز کالیما ترام صال کا ( کی کو)وینا بھی ترام ہے۔ یعن جس بیز کا مارے کیے لیما جائز نہیں بلد ترام صقودوس کووینا بھی مارے لیے جائز نہیں ہوگا۔

مثلاً تود، ذانية ثورت كى اجرت، كا بن كى اجرت، رشوت ، نوحه كرنے والى تورت كى اجرت (اى طرح گانے بجانے وغيروكى اجرت) ديناليما دونوں حرام جيں۔

استثنائي صورتيس

البته چندصورتین متغلی میں۔

مثلاً جان یا مال کا خوف ہو یا بادشاہ اور امیر کے ہاں اپنے معاطے کو درست کرنا ہو (اور رشوت کے بغیر ایسانہ ہوسکتا ہو) تو الی صورت میں رشوت دے سکتا ہے۔ لیکن قاضی کے لیے لیتا دینا دونوں حرام ہیں۔

نوت: مجبوري كي صورت من رشوت لينے والا كناه كار بوكادين والا كناه كارنيس بوكا كيونكه وه مجبور

اورا گروہ (وفر ملائے) بہاں کی بجائے (این نے اجازت دی) کہتا تو وہ حالف ند ہوتا مین وہ تعلق کرنے والا ند ہوتا۔

ای طرح اگر بیوی نے سوال کیا کہ کیا میں طلاق والی ہوں (انا طالق) اس نے کہا ہاں تو طلاق ہوجائے گی۔

### قاعده نمبر 18

لاینسب الی ساکت قول خاموش آدی کی طرف قول منسوب نیس کیاجائے گا۔ اس کا مطلب میر ھے کہ کو کی شخص کسی کا م کود کیچے کرخاموش ہوجائے تو بینیس کہاجائے گا کہ اس نے اسے قولاً اجازت دی ہے۔

مثال۔ زید نے کسی اجنبی ( یعنی جو اس کا وکیل وغیرہ نہیں ) کو دیکھا کہ وہ اس کا سامان فروخت کرر ہا ہے اور وہ خاموش رہااورائے منع ندکیا تو اس کی خاموثی اس شخص کو وکیل بنانا نہیں ہے اگر قاضی نے بچے یاالیے شخص کو دیکھا جس کی عقل ٹس بھی بھی کبھی فتور ہو یا ان دونوں کے غلاموں کوخرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہاتو بیاان کے لیے تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

نوت: یه قاعده کلینی بلک بشارسائل ایسے بی جن می خاموثی ، بولنے کی طرح سے بطور نموند چندسائل ذکر کے جاتے بیں تفصیل "الاشباه والنظائر" میں دیکھیں۔

1۔ کواری اڑکی ہے اس کے ولی نے فکاح کے لیے اجازت طلب کی اوروہ خاموش رہی تو بیہ اس کے کلام کی طرح سے اور بیاجازت ہوگی۔

2۔ کواری اڑی کواس کے نکاح کی اطلاع کی اور دہ خاموش رہی تو بیاس کی طرف ہے تولی اجازت کی طرف ہے۔ اجازت کی طرح ہے۔

3 کی کودکس بنایا اوروہ خاموش رہاتو یہ تجوایت سے البتہ رد کرنے کے لیے بولنا ضروری ہوگا۔

4- کی شخص کے بال بچہ بیدا ہوا اور لوگ اے مبارک باد دینے لگے اور وہ خاموش رہا تو بید خاموش اسے کا قرار ھے لیندان کے بعد وہ فئی نہیں کرسکتا۔

5۔ کی نے زیمن فروخت کی اور شفع (شفعہ کرنے والا) خاموش رہا حالا نکہ اے بیج کاعلم ہو چکا تھا تو اس سے شفعہ کاحق ساقط ہوجائے گا۔ 2 خادندانی بیوی سے کسن سلوک نیس کرتا اس کے باوجود اے رکھا ہوا ہے تا کہ وہ اس کا وارث رصے تو وہ اس کاوارث ہوگا بحروم نیس ہوگا۔

3 نساب پرسال گزدنے کہا مال ذکو ہ فروخت کردیا تا کہ ذکو ہے فراراختیار کرے تو بیری سیجے سے اورز کو ہ واجب نیس ہوگی۔

۵۔ مسمی شخص نے کوئی چیز پی تا کہ مج سے پہلے بیار ہوجائے اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو جائے مجازے میں وہ بیار ہوگیا تو اس کے لیے روزہ چھوڑ تاجا زنب (لیکن ایسا کرنا گناہ ھے۔)

#### قاعده نمبر 22

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ولايت فاصر، ولايت عامد ياده توى بوتى بـــ

ولایت عام بھی ہوتی ہے جیسے قاضی کودلایت حاصل ہوتوبیعام ہے اورخاص بھی ہوتی ہے جیسے باپ دادا وغیرہ کی دلایت۔ اس قاعدہ کا مطلب سے سے کہ جب ولی خاص موجود ہوتو ولی عام کو اختیار نہیں ہوگا۔

مثلاً ۔ اگریتیم بے یا بی کاول موجود ہوجا ہے ووذی رقم محرم ہومثلاً دادا، پھایا مال ہوتو قاضی کوان بچول کے نکاح کا اختیار نہیں ہوگا۔

ای طرح مقول کاول قصاص لینے ملح کرنے اور معاف کرنے کا اختیار رکھتا ھے لین حاکم (ولی عام) معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔

#### ضابطه

ولی بھی نکاح اور مال دونوں میں ولی ہوتا ہے جیسے باپ اور دادااور بھی صرف نکاح میں ولی ہوتا ہے جیسے تام عصبات، مال اور ذوی الار حام ۔ اور بھی صرف مال میں ہوتا ہے جے وسی جورشتہ دار نہ ہو۔ ولی کے مراثب

پہلامرتبہ۔باپ اور دادا کا مصاور بیان کا وصفِ ذاتی مصحصرت امام مبکی رحمت الله علیہ نے اس پراجماع ذکر کیا مصحک اگروہ اپنے آپ کواس منصب سے معزول کرنا جا ہیں تو معزول نہیں ہوں گے۔

ھے اس کا جائز جن اے رشوت کے بغیر نہیں ال رہائو دکا بھی بہی تم ہے۔ صفی قاعدہ

1۔ کی نے چاد تو کی کیا لیکن مقروض نے انکار کردیا تو وہ اسے تیم دے سکتا ہے۔ بعنی قاعدہ یہ سے کہ جس طرح قتم اُٹھانا درست نہیں دوسرے سے تیم کا مطالبہ بھی درست نہیں لیکن یہاں درست ہے۔

2- ذی سے بزنیہ طلب کرنا جائز ہے جب کہ (مسلمان کے لیے) بزنید دینا جائز نہیں کیونکہ وہ کفر کازالہ اسلام قبول کرنے کے ذریعے کرسکتا ہے اگرا سے جزید دیا جائے تو وہ کفر پر ڈٹ جائے گا وردوام اختیار کرے گا۔

## قاعده نمبر 21

من استعجل الشي قبل او انه عُوقب بحر مانه كى فخف نے كى چيز كاوت آنے سے پہلے اس كى جلدى كى تواسے اس سے محروى كى سزا ماجائے گى۔

مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کی چیز کامستحق ہے لیکن دہ اے جلدی حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کی سزایہ ہے کہ دہ اس چیز ہے محروم ہوجائے گا۔

مثلاً۔اگر دارث اپنے مورث کوتل کرے قواے دراثت میں سے حصہ نییں ملے گا جیسے باپ اپنے بیٹے کؤ یا بیٹا اپنے باپ کوتل کرے قو قاتل ، مقتول کی میراث سے محروم ہوجائے گا۔

ای طرح اگر مردا بی مرض الموت مین یوی کوتصداً تین طلاقیں دے تا کہ وہ وراثت سے محروم ہوجائے تو عورت وارث ہوجائے گی لیعنی خاوند کا مقصد پورانہیں ہوگا ہیاں کے لیے مزاہے۔ نوٹ: بیر قاعدہ کلیے نہیں بعض مسائل میں ایسانہیں ہوتا۔ مثلاً

ام دلدنے اپ مُولِی کولل کیا تا کدوہ آزاد ہو جائے تو وہ آزاد ہوجائے گی اور آزاد ی سے محروم نیس ہوگی۔

نوے:
بعض مسائل میں اختلاف سے مثلاً کی شخص نے زکوۃ کا مصرف مجھ کر کسی شخص کو زکوۃ دی
پر معلوم ہوا کہ وہ شخص غنی سے یا زکوۃ دیے والے کا بیٹا ہے تو حضرت امام ابوصنیف اور
حضرت امام محمد ترجمحما اللہ کے زویک جائز سے جب کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ
کے زود یک جائز نہیں اور اگر ظاھر ہوا کہ وہ اس کا غلام یا مکا تب یا حربی ھے تو سب کے
زویک جائز نہیں۔

نواف: تفصيل اصل كتاب مين ملاحظة فرما كين \_

## قاعده نمبر 24

ذکر بعض مالا یک جزاً کذکر کلدجی چز کے اجزاء ندہوں اس کے بعض کاذکر کل کے ذکر کی طرح ہے۔

مثال نمبر 1 ۔ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کو نصف طلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق کے ابترا پنیس ہوتے ۔ طلاق کے ابترا پنیس ہوتے ۔

ای طرح نصف عورت کوطلاق دی تو بھی طلاق ہوجائے گی کیوں کی عورت کونصف نہیں کیا جا سکتا۔ مثال نہر 2 ۔ اگر قاتل کے بعض سے قصاص معاف کیا تو باتی بعض سے بھی معاف ہوگا۔ ای طرح اگر مقتول کے بعض ولی قصاص معاف کر دیں تو سب کی طرف سے معاف ہوگا اور باتی اولیاء کاحق مال کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

# قاعده تمبر 25

اذا اجتمع المباشر والمستب اضيف الحكم الى المباشر جب عمل كرف والا اوراس كا سبب بنت والا اكثف بوجا كين توحكم كى اضافت عمل كرف والم في مرف بوكي ...

مثال کی شخص نے کنوال کھودا اور دوسرے آ دی نے اس میں کی کو پھینک کر ہلاک کیا تو ۔ کنوال کھود نے والے پر صفان نہ ہوگی (یہاں کنوال کھود نے والامتسبب ھےاور گرانے والا مباشر ہے ) ای طرح اگر کوئی شخص کسی چور کو دوسرے آ دمی کے مال کی خبر دے اور وہ چوری کرے تو چور ضامن ہوگا بتانے والا ضامن نہیں ہوگا۔

نوف: کھمائل اس مشقیٰ ہیں۔

مثال نمبر 1 \_ جس کے پاس امانت رکھی گئی اس نے چورکو بتا دیا اور مال چوری ہو گیا تو امانت دار

دوسراسرتبه۔وصی کی ولایت صبیبایخ آپ کومعزول نہیں کرسکتا۔ تیسرا مرتبہ۔وکیل کی ولایت صبیبا اور میلازم نہیں ہوتی وکیل خود بھی اپ آپ کومعزول کر سکتا ہے جب کدموکل کوعلم ہواورموکل بھی اےمعزول کرسکتا ہے جب وکیل کو بتادے۔ چوتھا مرتبہ۔ وقف کا گران۔ اس کومعزول کرنے میں اختلاف ہے ایک قول میر ہے کہ واقف کمی شرط کے بغیراے معزول کرسکتا ہے۔

فناوی رشیدالدین میں ھے کہ قاضی وقف کے گران کومعزول نہیں کرسکتا سوائے اس کے جب اس سے خیانت ظاہر ہو یہی وجہ ھے کہ وقف کے گران کی موجودگی میں قاضی کووقف میں تقرف کا اختیار نہیں۔

### قاعده نمبر 23

لا عيرة بالطن البين خطؤه جس ظن مين غلطي واضح بواس كااعتبار نبيس بوتا\_ مثال نمبر 1 \_كسى وقت كا كمان تها كه فلال وقت هي ليكن بير كمان خطاء پر بنی نكلاتواس كااعتبار نبيس بوگا\_

فقهاءاحناف في متعدد مقامات پراس كى وضاحت فرمائى۔

مثلاً۔ فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے باب میں فرماتے ہیں کہ کی شخص نے گمان کیا کہ فجر کا وقت تنگ ھے اوراس کے ذمہ عشاء کی نمازیتی جو فجر کے وقت میں تنگی کی وجہ سے چھوڑ دی پھر معلوم ہوا کہ فجر کا وقت کشادہ تھا تو فجر کی نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ صاحب تر تیب جب تک فوت شدہ نماز قضاء شکر ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہواور وہ نمازیا دبھی ہوتو وقتی نماز جائز نہیں۔

جب بینماز باطل ہوگئ تو دیکھا جائے اگر اب بھی گنجائش ھے تو پہلے عشاء کی (فوت شدہ) نماز پڑھے پھر فجر کی نماز پڑھے اور اگر وفت میں گنجائش نہیں تو صرف فجر کی نماز لوٹائے۔

، مثال مُبر 2۔ اگر پانی کے بارے میں گمان ہوا کہ یہ ناپاک ھے اور اس سے وضو کرایا پھر فاھر ہوا کہ یا گھا تو وضو جائز ہوگا۔

یعنی ناپاک ہونے کا گمان غیر معتر ہوگا۔

النَّحُوفِ الْكَالْمِ كَالْمِكَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ا خ ل کام یں وی عثبت ہے جو کھانے یں ماک کی ہے ا المراجع تزكين شرح مائة عامل مُترجمُ ومعرب صرعلام فتى محيرا كل عطا قادرى عطارى طلايكان ئاشر كائن الماكات الماكات المعاددة مكتب المحادث المعاددة

ضائن ہوگا کیونکداس نے خاتف کوڑک کیا جواس کی دمداری فی (یہاں مب کی طرف اضافت ہے) مثال فبر2- کی بج کوچری دے کدوہ اپنیاس کے دوائ پر کر کی اوروہ رقی ہوگیات منان چری دینے والے رہوگی (یہاں سب کی طرف اضافت ہے) الحديثة!الاشاه والظائر كفن اولى كاخلاصة ع مورخد 12 محرم الحرام 1436 ه بطابق 6 نومر 2014 مروز جعرات ياليحيل كو بنجا-محدصديق بزاروي، شخ الحديث

جامعة جويرية الايور

# عشق صول الرم القالوذوف علاية المنظالين المن يثن ويلك في كالمنظالين

سیت فوث آخم نظانهای ایک جائخ آنگ آس کامطاعة کی و دیگری تنب سینی آروسکا



الْمَعَلَّ فَالْمِحْضُوْرَعُوثُ الْاَعْطَاعُ مُنْلِيدٍ كَامِعُ لِمُدَرِّ ثَلْمِ مِنْ لَا مَنْ لِمُعَالِّهِ الْاَسْلِ وَلَيْكِ ثَا كَامِعُ لِمُدَرِّ ثِلْمِ مِنْ لَا مِنْ لِمُعْجِعُةً الْاِسْلِ وَلَيْكِ ثَا



محابگرام کے راہ خدایش قرباتیاں ہے کاروال پوشات کے بیان پڑشال تاب







برگان بین کا تغلیمات سے آگائی کے باریکی انزیک شیکتاب









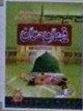





درة بالاتمامكت كامطاعدايك بار ضرور "ضرور" "ضرور فرماكيل

بهم الشالرطن الرحم تنظيم المدارس ك نصاب كمطابق



تاليف الم الوزكريا يكي بن شرف شافعي نووي ميشية

ترجمه وشرح قاری محریلیین قادری شطاری ضیائی

> مكتبه اعلى حضرت دربار ماركيك ستاموش لامور